## BOOKI HOME





5526

مر و در

تاریخ ،عقائد ، فلسفه

رابرے وین ڈی ویئر ترجمہ:ملک اشفاق

**BOOK HOME** 

edited by: Robert Van De Weyer

میمود بیت تاریخ،عقا ند،فلیفه

رابرٹ وین ڈی ویئر ترجمہ: ملک اشفاق

81148

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

BOXELLE

ا ابتمام را ناعبدالرحمٰن ایم سرور پروؤکشن ایم سرور سرور رق ریاظ سرور کمیوزنگ محمدانور کمیوزنگ محمدانور پرنفرز، لا بهور اشاعت 62006، اشاعت ناشر نک بهوم لا بهور ناشر



# فهرست

| لیاه اور بلہا کے بیتے            | ش لفظ                                    |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| زلفه الياه اورراحيل كے بينے 28   | بوديت كانتمارف 11                        |
| غدا كالعقوب كے ساتھ كلام 29      | بودي نديب کي مقدس تاريخ 12               |
| يوسف اوراس كے بمائي 30           | ہشت اور زمین کی مخلیق 12                 |
| يوسف كاغلام بناكر بيج وياجانا 31 | باندارون کی مخلیق اور مخلیق آ دم 13      |
| يوسف برجمونا الزام 32            | برعلم                                    |
| دوقيد يول كے خواب 32             | يدا كافيمله 15                           |
| فرعون كاخواب                     | قائن اور ما بيل                          |
| معربه حکومت 34                   | لوفان نوخ 16                             |
| ہوسف کے بھائی مصریس 35           | نوس قزح                                  |
| بوسف کے بھائیوں کی مصروالیسی 36  | يناره باللي يناره باللي يناره باللي      |
| جا ندى كا پياله                  | فدا كااراميم كويكارنا                    |
| معرمين بس جانا 37                | فدا کا ایرامیم سے عہد                    |
| اسرائيليون برهلم                 | إجره اوراساغيل                           |
| موتیٰ کی پیدائش                  | نشان عبد                                 |
| موی کا فرار اور شادی             | اسحاق کی پیدائش اور اساعیل کی جلاوطنی 21 |
| غدا كاموى سے كلام كرنا           | خداني ايراميم كاامتحان ليا               |
| ئام <i>خدا</i> 41                | عيستي اور ليعقوب                         |
| مجوے کے بغیرانیٹیں بتانا 42      | اسحاق كى ليعقوب كيليخ دعا                |
| سانپ اورخون 43                   | ليعقوب كاخواب                            |
| منزیوں کی ہارش                   | لیعقوت کی شادی                           |

|                                      | ر برگار کرد در                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| سمسون کی موت 65                      | اسرائیلیوں کوچھوڑ دیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| روت 66                               | اسرائیلیوں کے مشکوک                                       |
| يوعز كى مهرياني                      | بحره قلزم کے پارجانا                                      |
| يوعز اورروت كى شادى                  | من وسلوي                                                  |
| سموئيل کي پيمبراندر منمائي           | منصفول کی تقرری                                           |
| امرائيليول تے سموئيل سے اپنے ليے ايک | كوه سينار جانا                                            |
| بادشاه كاتقاضاكيا                    | احكام عشره                                                |
| ساؤل کا ہادشاہ کے طور پر بیسمہ       | تا بوت سكينه اور مجھڑا                                    |
| ساؤل کے دل کی ہیئت بدل می            | موسیٰ کی نارانسکی                                         |
| فلسطينيول كے خلاف فتح                | خدا کی قوانین                                             |
| ساؤل کی بددعا                        | قوانين محبت                                               |
| داوركا يجسمه                         | قوانين تقتريس                                             |
| داودكايربط                           | كفاره كادن                                                |
| جاتی جولیت کی نضیحت                  | ساتوال اور پياسوال سال                                    |
| جاتی جولیت کی محکست                  | غربت اورغلامی                                             |
| جوناتمن كى محبت اورساؤل كاحسد 77     | يمار كا قانون                                             |
| داوركاني لكنا                        | عيد فسع اور فصل کي کڻائي کا تہوار 57                      |
| داؤد كالتميراورساؤل كاتاسف 79        | نیکی اور بدی کاامتخاب                                     |
| داؤراور ابيجيل                       | يشوع كى تعيناتى اور موتى كى موت 58                        |
| ساؤل کی موت                          | سكوت بريجو                                                |
| داوركاناچا                           | يشوع كا آخري خطاب 60                                      |
| ناتن كي آ مداورداؤوكي وعا            | سمسون کی پیدائش                                           |
| ضيها اورمفيوست                       | سمسون کی مہیلی                                            |
| ناتن کی سرزنش                        | سمسون کی مہیلی کا جواب 62                                 |
| بت سے کے بچے کی موت                  | سمسون كاانتقام                                            |
| الي سلوم كي سازش                     | فلسطينيون كوكنكست                                         |
| داور کی مروشلم سے روائلی             | ولبله كاسمسون كونجيسلانا                                  |
|                                      |                                                           |

| امن کی سلطنت 107                               | اني سلوم كايرو محلم من داخل مونا 87    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|
| تفترس كاراسته                                  | اني سلوم كو فخكست                      |
| خداد ند کاراسته                                | يوآب كي ملامت 89                       |
| کماراورمٹی                                     | سليمان كى بعيرت كيليخ وعا 90           |
| قوموں كيلئے روشني                              | متنازعه يجير                           |
| تمام قوموں کے ساتھ عہد                         | ميكل كالغير كيليخ منوير كاكثرى 91      |
| خداوند کے خادم کی مصیبت                        | مقدس ترین چکه                          |
| مناه كيليئة قرباني                             | تا بوت سكين (مندق شهادت) بيكل ميس. 93. |
| لوگول كاعتراف                                  | سليمان کي دعا                          |
| غريب كيليخونخري                                | شالی اسرائیل میں غدر                   |
| المام                                          | ايليا واور بيوه                        |
| يرمياه كوبلاوا                                 | ایلیاہ اور بحل کے انہیاء               |
| بحالي كادعده                                   | خدا کی جانب سے آگ کاظہور 97            |
| ناعهد                                          | ایز بل کی دممکی                        |
| حيار مخلوقات                                   | خداد ندگی بلکی سی آواز                 |
| خداد عمر کی پیندیدگی                           | مبات كا انحورستان                      |
| حزتی ایل کوبلاوا                               | ايلياه كا آسان كى جانب بلند مونا 100   |
| يرے چرواہے اور اچھا چروایا 120                 | ر و حکلم کازوال 101                    |
| خنگ پڑیوں کی وادی                              | سائرس كااعلان                          |
| نى زىركى كاوعده                                | ميكل كي دويار وتغير                    |
| دانی ایل کی تربیت                              | بيكل كاعمل مونا                        |
| بنوكدنطر كاميلاخواب                            | خدا کی نفرت                            |
| دانی ایل نے خواب کی تعبیر کی 123               | عاجزی اورمغروری                        |
| آ کی بھٹی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | يسعياه كوبلاوا                         |
| بنوكدنعر كادوسراخواب                           | يسعياه كانيغام                         |
| بنولدنع ليهماني                                | خداهارے ساتھ                           |
| دانی ایل کی خدا ہے وفاداری                     | مستعبل كالإدشاه                        |

|                                                                                                                | 1-                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| خوش میں وہ جن کے گناہ بخش دیتے گئے۔ 147                                                                        | شيرول کی ماند              |
| غداہاری پاہ گاہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                          | ہوتے اور جمر               |
| تىرى دىنى جكى تى خوبصورت ہے! 148                                                                               | خداوند كابلاوا             |
| خداوندتم الى زمين پر حيم تھے 149                                                                               | غداوند كاون                |
| آ وُ خُوشَى كَيلِيمُ كَا كُمْ مِن لِيكِ كَا كُمْ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ | تعقیرکا کام                |
| میرے سب گناہ خدامعاف کردیتا ہے 150                                                                             | اسرائيل كيلئة نوحه         |
| خوش میں وہ جوتو قیر کرتے ہیں خداد عرکی. 151                                                                    | تار كى كادن                |
| ملى خداد تدسي محبت كرتا مول 152                                                                                | يوناه كاخداوندے بھاكنا     |
| ميل كرب ميل يكارتا بول                                                                                         | سمندر میں طوفان            |
| ایک سل تیرے کام کی تعریف کرے گی 153                                                                            | یوناہ چملی کے پیٹ میں 134  |
| زندگی کا بے جاغرور                                                                                             | نينوا کي پشيماني           |
| انسانىيت پركتنابزا بوجھ                                                                                        | يوناه کې نارانسکې          |
| كارنامے پربے جاغرور                                                                                            | يبودي فهم                  |
| مرچز کیلئے وقت                                                                                                 | شيطان کي مبازرت 138        |
| خاک ہے خاک                                                                                                     | جوب كايبلا امتحان          |
| خدا كا جلال                                                                                                    | جوب كا دوسراامتحان         |
| زندگی اور موت                                                                                                  | جوب کی شکایت               |
| وقت اورموقع                                                                                                    | علیفز کی مہلی تقریر        |
| عقل کی ہات سننا                                                                                                | بلا د کی میلی تقریمی       |
| جوانی، برهایا اور موت 160                                                                                      | رومزگی مهلی تقریر          |
| قهم کی جزیں 161                                                                                                | علیفر کی دوسری تقریر       |
| خوشی کا مجرا                                                                                                   | بلا د کی دوسری تقریم       |
| عقل کے پھل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                 | خداوند کا جواب             |
| خداوند کاراسته                                                                                                 | اے پوری دنیا کے خداوند 145 |
| عقل کے بچے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                  |                            |
| عقل کے پُد<br>ا                                                                                                | محمور دیا میں ا            |
| رامن اور مال                                                                                                   | خداوندميرا گذريا ہے        |

| دو يخ                         | آ ک اور یانی                   |
|-------------------------------|--------------------------------|
| بددیانت بمکاری                | سمندر میں ایک قطرہ             |
| ايك ميمنااور چوېا             | شهرت مجمي ميشما                |
| كشتيال، در حت اور د يواري 185 | خوشی کا چشمه                   |
| چک دهمک اور سیم موتی          | عقل كاشابكار                   |
| موا كالك جمونا ساحجونكا 186   | عمل كاوقت                      |
| دعا کی کثرت                   | مهمان اور حسل                  |
| مرعے کے ملے میں جواہرات 187   | ايك احجمادل                    |
| مِنَالِع شده عَمَّل           | ايك قطره ما ده توليد           |
| الشتى يرآ دى                  |                                |
| كمهاراورس كاتاجر              | عقل، طافت، دولت اورعزت 172     |
| ا كيك دُّوبتا هوافخص          | شیر کی دم                      |
| سونے کے سکول سے بھرامندوق 190 | عقل مندلوك اورا يجعيشا كرد 173 |
| نازك پياله                    | بتول کی حفاظت                  |
| . ایک ڈوبتا ہوا جہاز          | شفا كيليّ وعائيس 174           |
| ياني اورشراب                  | سونے کا حکن                    |
| زادراه                        | ساده مراحیوں میں شراب 176      |
| شائستة وجوان                  | مسبل کا در خت                  |
| مچل کی تو کری                 | مركند ااورمنوير                |
| ايك بيوتوف                    | ايك عارف كاجواب                |
| جنت كالمسابير                 | جنت کے حقدار                   |
| عقل مند كمبي                  | برقرد کی انفرادیت              |
| نيولے اور گوشت                | آ دمى رونى                     |
|                               | ادهار كزيورات                  |
| زندگی کاراسته                 | كالاقانون                      |
| يوى كى چېزى مىں سكے           | ایک تکلیف ده سبق               |
| ايك دولت منداورا يك غريب      | وقن خزانه                      |
|                               |                                |

| غدا كاعهد                                       | دولت مندلوگ اور گائیں 199                           |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ز مین پر پروکی                                  | رقم كااستعال                                        |
| غدا کی شان                                      | بۇ ئے میں سکے                                       |
| خدا کیلئے وقت کریں                              | کمٹر کی اور شیشہ                                    |
| غداکے چیلے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | راج بنس اور کوا                                     |
| تصورخدا                                         | بيوقو ف پڙوي                                        |
| كائنات كيلئے تشكر                               | ہیرے کی اعلی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| عظیم ترین فنکار                                 | چوری اور جوا                                        |
| خدا کی تلاش                                     | حیوانوں ہے کم تر                                    |
| حواس کی خوشی                                    | جهزكيلي عطيه                                        |
| طاقت ، انتقام اورعلم                            | شراب كيلئة وعا                                      |
| يہترين تعليم                                    | 206                                                 |
| حسول عقل                                        | انسان اور کموژ ا                                    |
| لوگ اور طاقت                                    | عطیوں کے ذرائع                                      |
| انديشادر مجردسه                                 | تخيلاتی محوزا                                       |
| اس نے اپنے کیان کوخلق کیا 225                   | وشمن کے آثار                                        |
| جسم اورروح كودرست ركهنا                         | دعا كااثر                                           |
| خواہش کو کم کرنا                                | مکھی اور سکہ                                        |
| بے عیب ہونے کی جاراتسام                         | رهم اورغربت                                         |
| تغييل روشي                                      | غاموش خطيه                                          |
| مونث اور نذكر                                   | برزها ہے کی قصل                                     |
| روح کے تین صے                                   | سے کی طرح                                           |
| خدا کی برکتیں                                   | يبودي فلسفه                                         |
| ايك بوڑھے تھے کھی کے سوالات 231                 | خدا ل موجود کی                                      |
| كتابيات                                         | عبادت میں خلوص                                      |
|                                                 | انسانی آ زادی                                       |
|                                                 | خداا کیک گذریا                                      |
|                                                 |                                                     |

# ييش

میہودیت کیا ہے عہدہ نامنی کے حوالے سے معزت اہما ہم کے دو بیٹے تھے۔ایک کا نام معزت اساعلی اور دوسرے کا نام معزت اسحاقی تھا۔حمزت اسحاقی کے دو بیٹے تھے ایک کا نام عیسوتھا اور دوسرے کا بیقوب تھا۔ جبکہ لیقوب کوئی اسرائیل کہا جا تا ہے اسرائیل ایک عبرانی لفظ ہے جس کے معنی ہیں ' خدا کا بندہ' معزت لیقوب کے بڑے برئے بینے کا نام میہودہ تھا وہ ملک فلسطین میں آ یا دہوا اور اس کی نسل میہودی کہلائی۔

یبودی ذہب میں دواصول بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں اور یبود ہوں کا ان پرعقیدہ رہا
ہے۔ پہلاعقیدہ خدا کی وحدانیت کا ہے جس کی بناپر بت پرتی اور شرک کی تمام صورتوں کومستر دکر
دیا گیا ہے لہذا ان کا عقیدہ بیہ کہ نی اسرائیل خدا کے فتخب بندے ہیں اور خدا کی فتیں صرف
ان کی بن کے لیے مخصوص ہیں۔ اس عقیدے کی بنا پر یہودی نہ ہب کی تبلیخ بنی اسرائیل کے علاوہ
دیگر تو موں میں نہیں کی گئی یہود ہوں نے ہمیشہ یہی سمجھا کہ دنیا کی رہبری ان کے لیے مخصوص ہے۔
اورا یک ندایک دن انہیں یہ فرض ہورا کرنا ہے۔

یبودی ند بب میں مزاوج اکاعقیدہ بھی موجود ہاں عقیدے کی بتا پرانسان کواپے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ کیونکہ اے آزاد پیدا کیا گیا ہے لہٰذا نیکی اور بدی کا راستہ اختیار کرنے کی اسے کمل آزادی ہے۔ اوروہ نیکی کا راستہ اختیار کرے گاتو موت کے بعدا ہے اس کاعوض طے گا۔ اگروہ زندگی میں وہ راستہ اختیار کرے گاجس کی ند بہب میں ممانعت ہے تو اس بے راہ روی کی سزا اے آخرت میں طے گا۔ اسے آخرت میں طے گا۔

بك موم في ريليجن سيريز (Religion Series) كا آغاز كياب جس كامقعددنيا

کے تمام برے نداہب کے بنیادی عقائد ، تاریخ ، فلے کو انہیں نداہب کے بنیادی ماخذوں کے حوالے سے بیان کرنا ہے۔ زیر نظر کتاب "میہودیت" ای سلسلے کی ایک کڑی ہے کیونکہ موجودہ دور كا تقاضا ب كم مختلف مذابهب كا تقابل جائزه لياجائ اور" بين المد ابهب مكالم "كحوالي ان میں مشترک انسانی اقدار، اخلاقیات، رواداری کوعیاں کرکے دنیا کے انسانوں کوقریب لایا جائے۔اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق دنیا کے تمام انسانوں کوایئے عقائد پڑمل کرنے کی اجازت اور تحفظ ہونا جا ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی اقلیتیں موجود میں ان کا تحفظ ہونا جا ہے اور ان کواییے ند بهب كي آزادى بونى جايب كيونكه دنياست كرايك كلوبل وليج بن چكى بيمتام دنيا كے انسالوں کے مسائل ایک جیسے ہوتے جارہے ہیں۔اس لیے دنیا مجرکے انسانوں کوانیا نیت کے نام پر متحد کیا جاسکتا ہے کیونکہ جنگیں ،غربت اورافلاس انسانوں کی تباہ و بربادی کا باعث ہوتی ہیں۔اگران كوكسى مشتركها يبثو پرمتحد كرديا جائے تو دنياہے بہت ى مشكلات جوكها نسانوں كو در پيش ہيں ان كا خاتمه کیا جاسکتا ہے۔ اور بیای صورت میں ممکن ہے کہ روا داری کے اس نظر یے کواپنایا جائے وا ا پناعقیدہ چھوڑ وہیں اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑ وہیں " کیونکہ دنیا کے تمام برے نداہب نیلی اور بھلائی کی بلتے کرتے ہیں اور انسانوں کی فلاح و بہود کی بات کرتے ہیں۔ آپس کے اختلافات كوچيور كردنيا كوامن كالجواره بنايا جاسكتاب بتهذيبون كے تصادم كى بجائے اپني اپني تهذيبون کے حق کوشلیم کیا جائے تو دنیا جنگ کی بجائے امن اور شانتی کا مرکز بن جائے گی۔

ملك اشفاق

# يبوديت كالتعارف

یہودی وہ ہوتا ہے جو یہودی مال کیطن سے پیدا ہوا ہوا وروبی یہودی عظیم عبرانی پیغیران حضرت ابراہیم ، حضرت اسحاق اور حضرت لیقوٹ کی فدہی دراشت کا دعویدار ہوسکتا ہے۔
معزرت ابراہیم ، حضرت اسحاق اور حضرت لیقوٹ کی فدہی دراشت کا دعویدار ہوسکتا ہے۔
یہودیت ، یہودی لوگوں کا قدیم فدہم ہے۔

یہودی ندہب کی ابتداحفرت ابراہ کی نے انیس وقبل سے بیں اس وقت کی جب انہوں نے اپنے آ باؤا جداد کی سرز بین میسو یو میما (موجودہ عراق ) سے قال مکانی کر کے مغرب کی جانب گئے۔
ان کی اولا دا کی تو م نی اور اس نے بحیرہ روم کے کنارے کعتان کی سرز بین کو فتح کر کے و ہیں بس کئی۔

حضرت ابرامیم ایمان رکھتے تنے کہ خداان کی رہنمائی کرتا ہے اور عبرانی یقین رکھتے تنے کہ خدا ان کی رہنمائی کرتا ہے اور عبرانی یقین رکھتے تنے کہ خدا نے انہیں اس دنیا کی تاریکیوں کو دور کرنے کیلئے ختنب کیا ہے۔ انہوں نے بروشلم کو اپنا مرکز بنایا اور وہاں دود فعہ میکل تعمیر کیا۔

رونگم میں میرودیوں نے دوسری بارجب ہیکل تغییر کیا تو بیریکل سرعیسوی میں تباہ کردیا گیا۔
جیکل کی تباہی کے بعد میرودی پورپ اورمشرق قریب میں منتشر ہو گئے۔ میرودی و نیا میں جہاں کہیں بھی کے انہوں نے اپنے قدیم رسم ورواج اورمنفر د ثقافت کو برقر اررکھا، انہوں نے اس بات کو بھی فراموش نہ کیا کہ وہ خدا کے فتخب کردہ بندے ہیں۔

1947 میں یہودیوں نے اپنے آیاؤ اجداد کی قدیم سرزمین پر دوبارہ اسرائیلی ریاست کو قائم کیا۔

حضرت عيلى اوران كابتدائي حواري يبودي تضاور عيسائي عبراني انجيل كوعبدنامه عتيق كا

نام دية بير-

ح مسلمان بھی حضرت محمرے پہلے عبرانی پیغبروں پرایمان رکھتے ہیں۔اس طرح ونیا کے یہ ، اس مسلمان بھی حضرت محمر سے پہلے عبرانی پیغبروں پرایمان رکھتے ہیں۔اس طرح ونیا کے یہ دونوں عظیم ترین فدہب ہیں۔ دونوں عظیم ترین فدہب ہیں۔

# يبودى مذبب كى مقدس تاريخ:

عبرانی تورات میں عبرانیول کی مقدس ندہی تاریخ بہت اہم ہے جو کہ ابتدائے افرنیش ہے بیکل کی تغییر تک ہے۔

اس تاریخ کے لکھنے والوں کے بارے میں پچے معلوم نہیں جبکہ تو رات کی پہلی پانچ کتا ہیں رویاتی طور پر حضرت موتی ہے سال اور خدا کے طور پر حضرت موتی ہے سال اور خدا کے طور پر حضرت موتی ہے سنسوب ہیں۔ ان پانچوں کتابوں میں عموی طور پر انسان کے اعمال اور خدا کے عمل عمل میں ایک رشتہ ضرور دیکھائی دیتا ہے۔ ان میں وہ قوانین مجی ہیں جو کہ قدیم عبرانی معاشرے میں رائج تنے، جبکہ یہ ودیوں نے معدیاں گزرنے کے باوجودان قوانین کواپنائے رکھا ہے۔

# بهشت اورز مین کی تخلیق:

خدانے ابتداء میں زمین اور آسان کو تخلیق کیا تب زمین ویران اور سنسان تھی۔ سمندر کے او پرائد میرا تھا اور خدا کی روح پانی کے او پر جنبش کرتی تھی پھر خدانے کہا کہ روشنی ہو جا اور روشنی ہو گئی تب خدانے کہا کہ روشنی ہو جا اور دوشنی کو گئی تب خدانے کیا ہے جدا کیا پھر خدانے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا پھر خدانے روشنی کو تو دن کہا اور تاریکی کورات اور شام ہوئی اور میچ ہوئی تب پہلا دن ہوا۔

اورخدانے کہا کہ پاندل کے درمیان نضا ہوتا کہ پانی پانی سے جدا ہوجائے پھر خدانے فضا کو بتایا اور فضا کے بینچے کے پانی کو فضا کے اور کے پانی کو بتایا اور فضا کے بینچے کے پانی کو فضا کے اور کے پانی سے جدا کیا اور ایسانی ہوا اور خدانے فضا کو آسان کیا اور شام ہوئی اور میر دوسرادن ہوا۔

اور خدانے کہا کہ آسان کے بیچ کا پائی آیک جگہ جمع ہوتا کہ مشکی نظر آئے اور ایسائی ہوا اور خدا خدانے دخدانے اس کوسمندر کہاا ور دیکھا کہا چھا ہے اور خدا خدانے اس کوسمندر کہاا ور دیکھا کہا چھا ہے اور خدا خدانے اس کوسمندر کہاا ور دیکھا کہا چھا ہے اور خدا اسے اس کے موافق پھلیں اور نے کہا کہ ذبین ، گھاس اور نے دار پودوں اور پھلدارور ختوں کو جواپی اپنی جنس کے موافق پھلیں اور جوز بین پراپے آپ بی جس نے گھاس اور بھلدار جوز بین پراپے آپ بی جس نے گھاس اور بھلدار

در ختوں کوجن کے بیجان کی جنس کے موافق ان میں بیں اگایا اور خدانے ویکھا کہ اجھاہے اور شام مولی اور میج مولی تب تیسرادن موا۔

خدانے کہا کہ فلک پر تابنا کی ہو کہ دن کورات سے الگ کریں اور وہ نثانوں اور زمانوں،
دنوں اور برسوں کے امتیاز کیلئے ہوں اور وہ فلک پر انوار کیلئے ہوں کہ زمین پر دوشنی ڈالیں اور ایسا
ہی ہوا تب خدانے دو بڑے تابناک کرے بتائے۔ ایک کرہ اکبرسوری کہ دن پر حکم کرے اور ایک
کرہ امغر چا تدکہ رات پر حکم کرے اور اس نے ستاروں کو بھی بتایا اور خدانے ان کو فلک پر دکھا کہ
زمین پر دوشنی ڈالیں اور دن پر اور رات پر حکم کریں اور اجالے کو ایر چرے سے جدا کریں اور خدا
نے دیکھا کہ اچھا ہے اور شام ہوئی اور من جو تھا دن تمام ہوا۔

پيرائش-باب1،آيت191

# جائدارول كي تخليق اور تخليق آدم:

پر خدانے کہا کہ پانی کثرت سے جائداروں کو پیدا کرے تاکہ پر ندے اوپر فضایں اڑیں۔خدانے بوی بوی با کا اور مجھلیوں کو سمندر کے پانی میں پیدا کیا۔جن کی جنس جدا جدائتی، اثریں۔خدانے بوی بوی با کوان کی جنس کے موافق پیدا کیا تب ان سب کود کھ کرخدا خوش ہوا، پر شام ہو کی اور میں کو کی کرخدا خوش ہوا، پر شام ہو کی اور میں کا اور میں کو کی کرخدا خوش ہوا۔

خدانے کہا کہ زمین جا تداروں کو پیدا کرے، ریکنے دالے اور جنگلی جانوروں کو اور ایہا ہی موا۔اس لمرح جنگلی جانورا در در تدے پیدا ہوئے ،خدانے دیکھا کہ اچھاہے۔

تب فدانے کہا کہ شل انسان کوا پی صورت پر بناؤں گاتا کہ وہ سمندر کی تجملیوں، آسان کے پر عدوں اور ذیبن کے سب جا عداروں پر اختیار رکھے پھر خدانے انسان کوا پی صورت پر پیدا کیااس نے انسان کی جوڑی کومرکز اور مونث پیدا کیااور آئیس پر کت وی اور آئیس کہا کہ پھلو، پھولو نہیں اندان کی جوڑی کومرکز اور مونث پیدا کیااور آئیس پر کت وی اور آئیس کہا کہ پھلو، پھولو نہیں اور سمندر کے کل جانوروں پر اختیار رکھو ہی نے تمہارے کھانے کو پیدا کیا ہے ۔ شمل نے جانوروں اور پر عدوں کیلئے پودے اور سبز وا گایا، پھر ایسانی ہوا۔ خدنے ان سب چیزوں کود کھانے سب بہت اچھا ہے۔ شام ہوئی اور پھر منج ہوئی اس طرح چھٹادن تمام ہوئی اور پھر منج ہوئی اس طرح چھٹادن تمام ہوئی اور پھر منج ہوئی اس طرح چھٹادن تمام ہوئی اور پھر منج ہوئی

خدانے اپی تخلیق کوساتویں دن ختم کیا، وہ ساتویں دن فارغ ہوا،اس نے ساتویں دن کو برکت دی اوراس دن کومقدس تغہرایا۔

پيرائش - باب ١، آيت 31 تا 31 اور باب ٢، آيت ٢ تا 3

فتجرعكم:

خدانے مشرق کی جانب عدن میں ایک باغ لگایا اوراس میں اپنے پہلے تخلیق کروہ مرداور عورت کواس میں رکھا۔ اس باغ کے درمیان میں زندگی کا درخت لگایا اوروہ درخت بھی لگایا جسے شجر علم تھا اور بید درخت نیکی اور بدی کاعلم دیتا تھا۔ خدائے مرداور عورت ہے کہاتم جس مرضی درخت کا مجل تھا اور بیدی کاعلم دیتا ہے اگرتم اس درخت کا مجل مت کھا تا جو نیکی اور بدی کاعلم دیتا ہے اگرتم اس درخت کا مجل مکھا و میں گھا و میں دن مرجاؤ ہے۔

خدانے جتنی بھی تخلوق پیدا کی تھی سانپ ان سب میں سے زیادہ چالاک تفا۔ سانپ نے عورت سے کہا کیا تہم بیں خدانے اس در خت کا مجل کھانے سے منع کیا ہے؟ عورت نے جواب دیا کہ ہم باغ کے ہر در خت کا مجل کھا سکتے ہیں لیکن سے جو باغ کے درمیان میں در خت ہے اس کا مجل نہیں کھا سکتے ہیں لیکن سے جو باغ کے درمیان میں در خت ہے اس کا مجل نہیں کھا سکتے۔

کونکہ خدانے ہمیں بتایا ہے کہ اس در خت کا کھل مت کھانا اگر ہم نے اس در خت کا کھل کھایا تو ہم اس دن مرجا کیں ہے۔

تم بالکل نہیں مرد کے۔ سانپ نے کہا۔ خداجاتا ہے کہ جب تم اس ور خت کا کھل کھاد کے اور تھائی اور برائی کو جان جاد تو تمہاری آئیمیں کھل جا کیں گئی ہالکل خدا کی طرح بن جاد کے اور اچھائی اور برائی کو جان جاد کے ۔عورت نے در خت کی خوبصورتی کی تعریف کی اور اس کوخوشما پایا۔ اس نے در خت کا کھل کھل یا در مرد کو بھی کھلایا تب ان کی آئیمیں کھل گئیں اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ نظے ہیں۔ انہوں نے انجر کے بتوں کو اینے گرد لیبیٹ لیا۔

پيرائش - باب 2، آيت 17,16,9,8 باب 3، آيت 7,1

#### خداكافيمله:

عورت اورمرد نے باغ میں خدا کے چلے گی آ وازئ ۔ وہ دونوں باغ کے درختوں میں جہپ کے تب خدا دیم خدا نے آ دم کو پکارا کہم کہاں ہو؟ اس نے جواب دیا میں باغ میں آپ کی آ واز سنتا ہوں اور ڈرر ہا ہوں۔ میں ہر ہند ہوں۔ اس لیے آپ سے چھپا ہوا ہوں۔ خدا ویکہ نے پوچھا کس نے جہپی ستایا کہم ہر ہند ہو؟ کیاتم نے اس درخت کا پھل کھایا ہے؟ جس کا پھل مین نے کس نے جہپیں ستایا کہم ہر ہند ہو؟ کیاتم نے اس درخت کا پھل کھایا ہے؟ جس کا پھل مین نے کھانے سے منع کیا تھا؟ آ دم نے کہا جس عورت کو آپ نے بہاں میر سے ساتھ رکھا ہے اس نے جھے پھل دیا اور میں نے کھالیا۔

خدانے مورت سے پوچھا کہتم نے ایسا کیوں کیا؟ مورت نے کہا کہ سمانپ نے جھے کو بہکا دیا۔

خداوند نے عورت سے کہا۔ مین تیرے دردزہ کو بڑھا دوں گا۔ درد کے ساتھ بیجے جنے گی اور تیسری رغبت تیرے شوہر کی طرف ہوگی اوروہ تھے پر حکومت کرےگا۔

خداد عرف المحالي الموتكة م في عورت كى بات مائى اوراس درخت كالمجل كمايا جس سے ميں في اوراس درخت كالمجل كمايا جس سے ميں في من كيا تما اس ليے زهن تيرے ليے بدرعائم برى تو مشقت سے سارى زعر كى زهن سے بيدا كر كے كمائے گا۔ زهن تيرے ليے كا في اور جماڑياں اكائے كى تو كميت كى سبرى كمائے كا كونكر تو خاك سے بنا ہے۔ اس ليے خاك ميں بى لوث جائے گا۔

آ دم جس کے معنی بیں "آ دی"اس نے اپنی بیوی کا نام حوار کھا کیونکہ وہ تمام انسانوں کی مال ہے۔

پھرخداد ندخدانے کہا کہ انسان نیکی اور بدی کی پہچان کرنے میں ہمارے جیما ہو گیا۔اس کے کہیں ایسانہ ہو کہ دہ ذندگی کے درخت سے پھل لے کر کھا لے اور ہمیشہ زندہ رہے۔اس لیے خدانے انہیں باغ عدن سے نکال پھینکا۔

پيرائش-بابد، آيت 23, 22, 20, 16, 13, 8

### قائن اور ما بيل:

آ دم نے اپنی بیوی کے ساتھ جفتی کی اوروہ حالمہ ہوگئی۔اس نے ایک بچے کوجنم دیا اوراس کا نام ہائیل رکھا جب وہ بڑے ہوئے قائن نے کھیتی کی جبکہ ہائیل چروا ہابنا۔

ایک دن قائن نے اپنے کھیت کی فعل خدا کو ہدیہ کرنے کولایا۔ ہائتل اپی بھیڑ کا پہلوٹھا بچہ خداوند کو ہدیہ کرنے کولایا۔ ہائتل اپی بھیڑ کا پہلوٹھا بچہ خداوند کو ہدیہ کرنے کیلئے لایا۔ ہائتل نے اس کی قربانی خدا کے نام کی۔خدانے ہائیل کی قربانی کو قبول کیالیکن قائن کے ہدیے کو محکرا دیا۔

قائن نہایت غضبناک ہوا۔خدادند نے بوچھا تو ناراض کیوں ہوا استراچیرہ کیوں جُڑااگرتم نے اچھا ممل کیا تو تم مسکراؤ مح لیکن تم نے براممل کیا کہ تو ممناہ کو در دازے پراٹکائے جیٹھار ہے گا اگرتم اپنے غصے پر قابونہ یاؤ محتوبہتم پر غالب آجائے گا۔

قائن نے اپنے بھائی ہابیل سے کہا چلو کھیتوں میں چلیں جب وہ کھیتوں میں پہنچ مھے تو قائن نے ہابیل پرحملہ کر کے اسے آل کرڈ الا۔

خداوندنے قائن سے ہو جھا کہ تہارا بھائی ہا بتل کہاں ہے؟ قائن نے جواب دیا مجھے نہیں معلوم کیا ہس اسیے بھائی کامحافظ ہوں؟

خدانے پوچھاتم نے ایسا کوں کیا؟ تمہارے بھائی کا خون زین سے جھے کو پکارتا ہے اب تو زین کی طرف سے بھے کو پکارتا ہے اب تو زین کی طرف سے لعنتی ہوائے مند پر بے چین مارے مارے کھرو کے۔ قائن نے کہا میری سزا میری برا میری برداشت سے باہر ہے۔ میں زین پر مارا مارا پھروں گا تو کوئی جھے تلاش کر کے تل کر ڈالے گا۔خداو مدنے قائن پرایک نشان لگاویا تا کہا سے کوئی تل نہ کرے۔

پيائش-باب4،آيت 15,14,13,12,2,1

# طوفان نوح :

جب خدانے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور انسان کے خیالات برے ہو گئے ہیں تب خدا انسان کو تخلیق کرنے پر ملول ہوا، اور اس نے اعلان کیا کہ مین نے جس انسان کوخلق کیا اس کواس دنیا سے مٹادوں کا بلکہ چو یا ئیوں اور پر عموں کو بھی ختم کرڈ الوں گا۔

لکن فدانو ہے سے خوش ہوا کو تکہ لوئے راست ہا زادر بے عیب تھا۔ فدانے نوئے کوایک کشی
ہانے کا تھم دیا۔ فدانے نوٹے سے کہا میں زمین پرایک سیلاب لانے والا ہوں جس سے دنیا کی ہر
زر و چیز بناہ ہوجائے گی۔ اس لیے تم اپنی بیدی، بیٹوں اور بہوؤں کو ساتھ لے کرکشتی میں لے جانا۔
پریموں، جانوروں میں سے ہر تم کے دودوجوڑے بھی لے لینا تا کہتم سب زیمہ رہو۔ ان سب
کیلئے کھانے کی اشیاء بھی ساتھ لے لینا۔

جالیس دنوں تک بارش ہوتی رہی جیسے جیسے زمین پر پانی برد متا رہا کشتی اوپر اٹھتی رہی۔سلاب کا پانی اس قدر نجا ہو گیا کہ او نچے او نچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب کئے۔ کشتی پانی سطح برتیم تی رہی۔

خدادىم نى باقى برجاىداركوتاه كرديا، پرىدول ادرچوپائيول كومجى بلاك كرديا مرف لوخ اوركشتى مين سوارى زىدە بىچے۔

پيرائش-باب6،آيت5تا23,19,21,17,14,9,8

#### قوس قزح:

ہارش می ایک مو پیاس دن کے بعد پانی آ ہستہ آ ہستہ کم ہوا۔ آخر کشی کو واراراط پررک اور اور کی ایک موجوز کی ہوں کے بعد پانی آ ہستہ آ ہستہ کم ہوا۔ آخر کشی کو واراراط پررک کھی گئی ہوگا ۔ اور بہو کی بوی کے ساتھ کشی سے باہر آئے ، ان کے بیٹے اور بہو کی بھی کشی سے باہر آئے کی ۔ ان کے بیٹے چو یائے ، پر عمد ساور دوسرے ہرتم کے جانور بھی باہر آئے۔

خدانے نوع اوراس کے بیٹوں سے کہا بیس نے جہیں پر کت دی۔ تم مجلو، مجواواور زبین کو معمور کرواب تم تمام خاعمان اور جاعماروں کے ساتھ زبین پر پھیل جاؤ۔ بیس تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ پھر کھی زبین کے جاعماروں کو سیاب ہلاک نہ کروں گا۔ خدانے کہا کہ بیٹ ہیں اپنے اور تمہارے درمیان اور سب جاعماروں کے ساتھ ہے۔ اس عہد کے نشان کیلئے بیس بادلوں میں توس ترح بناتا ہوں۔ بیس جب بادل برساؤں گا تو بیتوس ترح اس عہد کا نشان ہوا کرے گی۔ قوس ترح بناتا ہوں۔ بیس جب کی بادل برساؤں گا تو بیتوس ترح اس عہد کا نشان ہوا کرے گی۔ قوس ترح نظام ہوئی۔ بیاس عہد کا نشان ہوا کرے گی۔ قوس ترح نظام ہوئی۔ بیاس عہد کا نشان تھی جو خدائے نوح اور دوسری جاعمار مخلوق کے ساتھ کیا تھا۔

پيرائش ـ باب8،آيت 3 تا19,18,80،

باب 15 تيت 15 تا 15

#### ميناره بابل:

ابتدائی میں تمام زمین پرایک ہی زبان ہولی جاتی تھی پھراییا ہوا کہ وہ مشرق کی جانب سنر

کرتے گئے، تب وہ ایک میدان میں پنچاورو ہیں بس گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے ہا آؤ
ہم اپنجیں بنا کیں اور انہیں آگ میں پختہ کریں پھرانہوں نے کہا کہ آؤ ہم اپنے لیے ایک شہر تھیر

کریں اور ایک مینارہ بنا کیں جس کی چوٹی آسان تک پنچے۔ اس طرح ہم اپنانام پیدا کریں گے
ایسانہ ہوکہ ہم زمین پر پراگندہ ہوجا کیں۔ انہوں نے پھر کی بجائے این داور چونے کی جگرارے
سے تعمیر کی ، اس طرح انہوں نے شہراور مینارہ کی تعمیر شروع کی۔

خداان لوگوں کا کام دیکھنے کو نیچ آیا اور کہا بیسب ایک لوگ ہیں اور ان سب کی ایک ہی زبان ہے۔ان کے کام کرنے کی کوئی حدثیں ہے۔اس لیے آؤان کی زبان ہیں اختلاف ڈالیں، تا کہ وہ ایک دوسرے کی زبان نہ بچو سکیں۔

پس خدانے ان کود ہاں سے تمام زمین میں پرا گندہ کیا، انہوں نے شہر کی تغیر بند کردی۔ اس شہرکا نام بابل تھا کیونکہ خدانے وہاں زبان کا ختلاف ڈالا تھا۔

بدائش۔باب،آیت 119

# خدا كا ابراميم كويكارنا:

ابرامیم ،نورج کے بیٹے مکا جائیں تھا۔خدانے ابرامیم سے کہا کہ تواپ مک اپنے رشتے داروں اور آباد اور کا مرزین سے لکل کراس ملک میں چلا جا، جو کہ میں کچنے ویکھاؤں گا۔ بیس کچنے ایک بڑی توم بنادوں گا۔ کچنے برکت دوں گا، جو بچنے مبارک کہیں کے بیں ان کومبارک کہوں گا جو بچنے ایک بڑی وجہ سے برکت گا جو بچنے برا کہیں مے بیں انہیں برا کہوں گا۔ ذہین کے سب قبیلے صرف تیری وجہ سے برکت یا کیں گے۔

ابراہیم خدا کے تھم ہے چل دیا،ابراہیم کے ساتھ اس کا بھیجالوط بھی گیا۔ابراہیم نے اپنی بعد کا بنی مداکے تھم سے چل دیا،ابراہیم کے ساتھ اس کا بھیجالو طبحی گیا۔ابراہیم نے اپنی بعد کی ساریہاور بھینے لوط کوتمام جمع شدہ سامان اور آ دمیوں کے ساتھ ملک کعتان کوروان ہوئے جب وہ کعتان کپنچ تو اس دنت وہاں کعتانی لوگ رہے تھے۔

تب خداابرامیلم پرظاہر مواادرابرامیلم سے کہا کہ میں تہاری قوم کو بھی سرز مین دوں گا۔ ابرامیلم نے دہاں خدا کیلئے ایک قربان گا دینائی پھرابرامیلم سنر کرتا ہوا جنوب کی طرف بڑھ ممیا۔

پيرائش-باب12ء آيت 1-20,5,4-3,20 - 9,8,7,6,5,4

#### خداكا ايراميم يعيد:

اس کے بعد خداو برکا کلام رویا بیں ابراہیم پرنازل ہوا۔اے ابراہیم تو مت ڈر بیں تیری ڈ حال ہوں۔ بیں بچتے بہت زیادہ اجردوں گا۔

لیکن ابرامیم نے کہا۔اے خدا تو بیمے کونسا احجما اجروے گا؟ جبکہ بیں اب تک بے اولا و ہوں۔

میری جائیداد کا دارث میراایک ملازم ہوگا؟ خدا ایرامیل سے دوبارہ ہم کلام ہوا۔ تیرا ملازم تیرادارث نہوگا بلکہ تمہارا اپنا بیٹا تمہارادارت ہوگا۔

خداوندا براہیم کو ہا ہر لے کیا ادرابراہیم سے کہا کہ آسان کی جانب دیکھواورستاروں کو گنو، کیاتم ان ستاروں کو کن سکتے ہو، ہالکل ای طرح تیری کام بھی بے حساب ہوگی جیسے آسان پر بے شارستارے ہیں۔

ایرامیم خدارایان لایا مغدااس سے خوش موااور خدانے ایرامیم سے کیا مواعبد پورا کیا۔ پیدائش ۔ ہاب 15، آیت 1-6

### بإجره اوراساعيل:

ساریہ جوکہ ابرائی کی بیوی تھی، اس نے ابرائی ہے کیا خدانے جھے اوالا و سے محروم رکھا ہے۔ تم میری معری لونڈی ہاجرہ کے پاس جاؤ، شایداس سے میرا کھر آ ہا وہواوراسے بچہ پیدا ہو جائے۔

ابراميم نے ساربيك بات مان لى ماجره حامله بوكل ماجره جب حامله بوكى تووه الى بى بى

#### سارىيكوحقىر جاننے كلى۔

ساریہ نے ابراہیم سے کہا ہاجرہ نے جومیری ذلت کی ہے اس کے ذمہ دارتم ہو۔ میں نے خودا بی لئے ابراہیم ہو۔ میں نے خودا بی لونڈی جہیں دی۔ اس لیے خداتیر سے اور میر سے درمیان انصاف کرے۔

ابراہیم نے کہا، وہ تیری لونڈی ہے، جوتو بہتر سمجھاس کے ساتھ کرتب ساریہ نے اس کے ساتھ بختی برتی اور ہاجرہ اس کے باس سے بھاگ می۔

خدا کا فرشتہ سار بیکو صحرا بیل ملا اور اس نے ہاجرہ سے بوچھا۔اے سار بیکی لونڈی ہاجرہ تو کہاں سے آئی اور کد هرجاتی ہے؟

ہاجرہ نے جواب دیا۔ بیں الکن کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ فرشتے نے کہا تواس کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ فرشتے نے کہا تواس کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔ فرشتے نے کہا تواس کے بہت کے پاس والیس لوث جا اور اس کے قبضہ بیں رہ۔ فرشتے نے مزید کہا بیں تیری اولا دکو بہت برحماؤں گا اور دہ بے شار ہوگی۔

تہارے ایک بیٹا ہوگا اس کا نام اساعیل رکھنا، کیونکہ خدائے تہارے دکھ کوئ لیا ہے وہ ایک جنگلی کورخر کی طرح ہوگا۔اس کا ہاتھ سب کے خلاف ہوگا،ادر سب کے ہاتھ اس کے خلاف وں کے۔وہ اپنے بھائیوں سے علیحہ وبسار ہےگا۔

ايراميم سے باجره كے بيا بدا بوااس كانام اساعيل ركھا۔

پيائش-باب-16،آيت15,12,8,7,6,4,2

#### نشان عبد:

خداا برام پر ظاہر ہوا، ابرام اس کے سامنے مجدور یز ہوگیا تب خدانے کہا اب تیرا نام ابرام نہیں بلکہ ابراہ ہم ہوگا کیونکہ میں تھے بہت می قوموں کا باپ بناؤں گا، میں تہارا خدا ہوں اور تہاری تسلوں کا بھی خدا ہوں۔

میں بچھے ادر تیرے بعد تیری سل کو کعنان کا تمام ملک دوں گا جس میں تواجنی ہے۔ یہ ملک تمہاری سل کیلئے دائمی ملکیت ہوجائے گا۔

خدانے کہا تومیرے عہد کو مانتا تیرے بعد تیری سل بھی اسے مانے۔

میراع بدجومیرے اور تیرے درمیان ہے اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے جے تم مانو مے کہ تمہاری نسل میں سے ہرا یک فرز ند نریند کا ختنہ کیا جائے۔

تهارے بال پشت در پشت ہرائے کا ختنہ کیا جائے، جب وہ آ تھودن کا ہوجائے۔

خدانے ایرامیم سے کہا اب اپنی بیوی ساریہ کو، سارہ کے نام سے پکارنا، میں اسے برکت دوں گا۔ میں اسے بھی ایک بیٹا بخشوں گا، وہ بہت ی قوموں کی ماں بے گی۔اس کی سل سے بہت سے بادشاہ ہوں گے۔

ابرامیم بنس کراہے آپ ہے کہے لگا۔ کیا سوبرس کے بڑھے ہے بچہ پیدا ہوگا؟ جیما کہ میری عمراس وقت سوبرس ہے کیا سارہ کیطن سے بچہ پیدا ہوگا جبکہ اس عمرانوے برس ہے؟ ابرامیم نے خداسے یو چھا کیا اساعیل میرادار شنبیس بن سکتا؟

خدانے کیا، بیس، تہاری ہوی سارہ سے ایک بیٹا پیدا ہوگاتم اس کا نام اسحاق رکھنا۔ میں اس کی اولا دے ابدی عہدیا عموں گا۔

میں نے اساعیل کے حق میں بھی تیری دعائی، میں اسے بھی پر کت دوں گا۔اس کی نسل سے بھی بارہ سردار پیدا کروں گااورا سے بوی قوم بناؤں گا۔

ای دن ایرامیم نے خدا کے عہد کا پاس کرتے ہوئے ، اپناا پے بیٹے اساعیل اور کھر کے تمام افراد کا ختنہ کیااس وقت ایرامیم کی عمر ننا تو ہے برس تھی جب اس کا ختنہ ہوا۔

پيائش-باب-11ء آيت 23,20-19,1107,5,3,1

# اسحاق كى پيدائش اوراساعيل كى جلاولنى:

خداد شدن ساره کو برکت دی، جبیها کهاس نے وعده کیا تھا، وہ حالمہ بوئی اور ایک بے کوجنم دیا۔ ابراہیم نے اس کا نام اسحاق رکھا جب اسحاق آٹھودن کا ہوا ابراہیم نے اس کا ختنہ کیا، جبیا کہ خدانے تھم دیا تھا۔

جب لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا تو اہر اجھے نے ایک بڑی ضیافت کی۔ سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ معری کا بیٹا اساعیل جو کہ اہر اجھا سے پیدا ہوا تھا، وہ اسحاق کے ساتھ کھیل رہاتھا۔
مارہ نے اہر اجھے سے کہا کہ ہاجرہ لوغری اور اس کے بچے کو بیس دور بھیج دو۔ اس کو جماری

دولت كاوارث بين موناح يجبكه ميرابينا اسحاق بي بماراوارث موكا\_

ابراہیم کوسارہ کی میہ بات بہت بری کی لیکن خدانے کہا ابراہیم لڑکے اور ہاجرہ کے متعلق پریشان مت ہو۔ وہی کروجوسارہ آپ ہے کہتی ہے کیونکہ اسحاق کی نسل سے تیرانام چلے گا۔ میں اساعیل کی نسل سے بھی ایک قوم پیدا کروں کا کیونکہ اساعیل بھی آپ کا بیٹا ہے۔

اگل منے سورے ایرامیم نے محدخوراک اور پانی کامٹکیزہ دیا اور بیچکواس کے کندھے پر سوار کرکے اسے رخصت کیا۔

وہ ہیر سیع کے دیرانوں میں ماری ماری مجرنے کی جب اس کے پاس پانی فتم ہو گیا تو اس نے ایک بچے کو جماڑی کے بیچے لٹا دیا اور پچھ در جا بیٹمی وہ کہنے گئی کہ میں لڑ کے کومر تا ہوانہ دیکھ سکوں گی۔

اللہ تعالیٰ نے اس کی پکار سی اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک فرشتہ بھیجا اور فرشتے سے کہا حاجرہ لڑکے کواس جگہ سے اٹھا اور اس کی دیکھ بھال کر۔

عاجرہ نے جب اپنی آ تعمیں کمولیں تو اس نے کنوال دیکھا۔ اس سے اس نے اپنے محکیز دو ایک ماہر شکاری بنا۔ محکیز دے کو بھر لیا اور لڑے کو بھی پانی پلایا۔ محرا بس لڑکا بڑا ہوا اور وہ ایک ماہر شکاری بنا۔ 20,19,18,17-8,4.3,2-1 بندائش۔ باب 21،19,18,17-8,4.3,2-1

# خدان اراميم كاامتحان ليا:

کوماتھ لوجس سے مجموعہ اندامیم کا استخان لیا۔ اس نے ایرامیم سے کہا کہ اپنے بیٹے اسی استخدار جس سے جاؤ کوماتھ لوجس سے مجموعہ بہت زیادہ محبت کرتے ہواور اس سے لے کرموریہ کے ملک میں چلے جاؤ وہاں میں جہیں ایک پہاڑ دیکھاؤں گااور اسیاقی کو وہاں قربان کرویتا یہ قربانی میرے لیے ہوگی۔ اگلی صبح سو ہرے ایرامیم نے سوختی قربانی کسے لکڑیاں کا مشکر ایک گدھے پر لاویں اور این جینے اسیاقی کوماتھ لے کرسنر پردوانہ ہوئے۔ تین دن چلنے کے بعد ایرامیم نے اس پہاڑ کو دور سے دیکھا۔

اسحاق نے کہا کہ جارے پاس قربانی کیلئے لکڑیاں اور آگ ہے لیکن قربانی کیلئے دمبہ س ہے-

ایرامیم نے کہا خدا خوداس کا انظام کردے گاجب وہ پہاڑ پر پنچے تو ایرامیم نے وہاں قربان گاہ بنائی ادراس پرککڑیاں رکیس پھراس نے بچے کو ہا عدھ دیا۔ باعدھ کرککڑیوں کے اوپر رکھ دیا اور چھری بچے کی گردن پر چلا دی تب خدا کے فرشتے نے جنت سے چلا کر کہا بچے کومت زخی کریں کے نکہ پھر تہیں اپنایہ بیارا بجربیں ملے گا۔

ابرامیم نے اپنے اردگرد دیکھا تو اے ایک جماڑی میں ایک منڈ مادیکھائی دیا۔ ابرامیم نے بیچ کی بچائے اس مینڈ معے کی قربانی دی۔

ئىدائش-باب-22 ، آيات 1312,11,7,6,4,3,2,1

# عييل اور يعقوب:

سارہ ادرابرامیم ایک لمی عمر با کرفوت ہوئے جب اساق کی عمر جالیس برس ہوئی تو اس نے رابیکا نام کی لڑکی سے شادی کی۔

اسی نے خدا سے دعا کی اور رابیا حالمہ ہوگی۔اس کے بطن سے جزانوں بچے ہتے۔ جزانوں بچوں نے اپنی ماں کے رحم میں ایک دوسرے کے خلاف مزاحمت شروع کر دی پھر رابیانے دوجزانوں بچوں کوجنم دیا۔

پہلا بچہ بالکل مرخ تھا اور اس کے تمام جم پر بال تنے، اس لیے اس کا نام عیسور کھا میا۔ دومرا بچہ جب پیدا ہوا تو وہ عیسو کی ایزی پکڑے ہوئے تھا اس کا نام بیقوت رکھا میا۔

جیے بی بیدونوں بڑے ہوئے ، بیسوایک ماہر شکار بنااے کے علاقے میں جانا پندتھا جبکہ پعنوب کو کمر رر بتا پندتھا۔

اسحان عیسوکواہمیت رہتا تھا، اسے عیسو کے شکار کیے ہوئے جانوروں کا کوشت بہت پہند تھا جبکہ دابریا بعقوب کواہمیت دین تھی۔

ایک دن بیقوب مسور کی دال بکار ما تھا۔ عیسو شکار کر کے واپس کمر میں آیا۔ اس نے کہا بیقوب جھے بھی بیددال کاشور بدد جوتم بکار ہے ہو۔

یعقوب نے کہا، اگرتم جھے اپنا ہڑا ہمائی تسلیم کرلوتو میں تھے بیددال کا شور بددے دوں گا۔
عیسونے کہا جھے کیا کرنا ہے ہڑا بین کر، بس مجھے توبیلال لال دال دے دو یعقوب نے کہا پہلے تم
معادُ۔ بس عیسونے تشم کھائی اورا پٹا پہلو ہے کاحق یعقوب کودے دیا۔

یعقوب نے اسے روٹی اور لال وال کا شور بددے دیا۔عیسونے روٹی کھائی اور کھا لی کرچلا میا۔ یوں عیسونے اپنے پہلو تھے کے تن کو تقیر جانا۔

عدائش -باب 1·25 آيت 34,31,30-27, 26-24, 22-21, 20,7

# اسحاق كى يعقوب كيلية دعا:

جب اسحاق بوڑھا ہو گیا تو اس کی نظر دھندلا کئیں۔ایک دن اس نے عیسوکو بلایا ادر کہا۔ میری موت قریب ہے تو اپنا ترکش اور کمان لے ادر جنگل سے میرے لیے کوئی جانور دیکار کر کے لا اس دیکار کومیری پہند کے مطابق بکا، تا کہ بیں اسے کھا کرمرنے سے پہلے تہمیں دعادوں۔

رابیانے اسحاق کی ہے بات من لی۔اس نے پیھوٹ سے کہاتور بوڑ میں سے دوموٹے تازہ کر سے اسکان کی ہے ہوئے مازہ کر سے لاء میں ان کو تیرے باپ کی پند کے مطابق پکا دوں گی، پھرتو وہ کھانا اپنے باپ کے پاس کے جانا پھروہ سختے دعادےگا۔

یعقوب نے کہاماں آپ جائی ہیں کرعیسو کے جسم پر ہال ہیں، جبکہ میراجسم صاف ہے شاید میرا باپ جسے چیو کر دیکھے اور وہ جان جائے کہ میں اسے دھوکا دے رہا ہوں۔اس لیے وہ جسے دعا کی بجائے بددعادے ڈالے۔

نے بری کی کھال سے لیعقوت کے باز واور کردن کو چھیادیا۔

یعقوب جب کمانا لے کرائے ہاپ کے پاس کیا۔ اسمان نے ہو جما کدا بیٹے تم نے اتی جلدی جانور دیکار کیے کرلیا؟

لیفتوب نے کہا کہ جمعے خداو تدنے جمعے شکار کرنے میں کامیابی دی پھراسحاتی نے اس سے کہا کہتم میرے قریب آؤ ہمیاری آواز تو بیفوٹ جمیسی ہے لیکن تمہارے بازوعیسو کی طرح ہیں۔

کیاتم میرے میے عیسونگ ہو؟ لیفتوٹ نے کہاہاں میں عیسونگ ہول۔ مسابق نے کہا اس میں عیسونگ ہول۔

اسان نے کہامیر عقریب آجاؤادر جھے بوسددو۔

یعقوب جمکااورائے باپ کو بوسد میاجب اسحاق نے عیسو کے کپڑوں کی بوکوسونکھا تو اس نے اسے برکت دی اوراس کے جن میں دعا کی۔

جو تھے پرلعنت کرے ،خود منتی ہواور جو تھے دعادے وہ برکت پائے۔

پيرائش - باب 27،26,24,22,20,17,14,13,9,6,5,2,1 ييرائش - باب 29,27,26,24,22,20,17,14,13,9,6,5,2,1

#### يعقوب كاخواب:

جب بعقوب اپنے باپ کے پاس سے جلا کیا تو عیسومجی شکار کرکے لوث آیا۔اس نے اپنے باب اسحاق کیلئے کمانا تیار کیا اور اسحاق کے پاس لے کیا۔

اسحاق نے پوچماتم کون ہو؟

عى عيسومول آب كايزابيًا عيسونے جواب ديا۔

اسان شدت سے کا بینے لگا اور کہا تو بھر وہ کون تھا جو جا نور ذرخ کر کے میرے پاس لایا تھا اور شی نے اسے اپی آ خری دعا دی تھی ؟ اور اب وہ دعا اس کیلئے بمیشہ کیلئے برکت ہوگئی جب عیسو فرات نے اپ کی ہات کی تو وہ بلندا در حسرت ناک آ واز سے رویا۔ اس نے کہا اے ہاپ جھے بھی برکت اور دعا و یہے۔

اسحاق نے کہاتمہارا بھائی دھو کے دے کر جھے سے تیری دعا لے کیا۔

عیسونے اپنے آپ سے کہا، جب میرایاب وفات یا جائے گا، جبکہ اس کے ماتم کے ون قریب ہیں، تواس کے بعد میں بیفوٹ کو مارڈ الوں گا۔

عیسونے اپنی ماں رابیا کو اپنا ارادہ بتایا۔ رابیائے یعقوب کو بلوایا اوراس سے کہا کہ تہمارا ہمائی عیسو تہمیں مارڈ النے پرنہ اور بھی ہات سوج کراپنے کو تلی دے رہا ہے میرے بینے جو بس کہتی ہوں وہ کرکہ تو میرے ہمائی لائن کے پاس ماران چلا جا، اور جب تک تہمارے ہمائی کا خصہ ختم نہیں ہوتا وہیں رہ ۔ بیتقوب ماران کی جانب چلا گیا۔

رات ہوئی یعقوب نے ایک پھر کا سر ہانہ سرکے ینچے رکھا اور سو گیا۔ اس نے خواب میں و یکھا کہ ایک سیڑھی نے اس بیڑھی سے اوپر جارہ ہیں دیکھا کہ ایک سیڑھی نے اس بیڑھی سے اوپر جارہ ہیں اور ینچے میں آرہے ہیں۔ اس بیڑھی کے آخری سرے پر خداو تکہ کڑا کہ درہا ہے کہ میں ابراہیم اور اسحاق کا خدا ہوں، میں تیرا بھی خدا ہوں، جس زمین پرتم لیٹے ہوئے یہ میں تیجے اور تیری تو م کو دوں گا تو جس جگہ بھی جائے گا میں تیری حفاظت کروں گا اور تیجے اس زمین پر پھر لاؤں گا۔

تب يعقوب جاك الخااور كبنے لگا كه خدايها ل بے اور مجمع معلوم ندتھا۔

44,41,35,32,31,30 - باب 27، آيت 28,15,13,10 مياب 28، آيت 16,15,13,10 مياب 28، آيت 16,15,13,10

# يعقوب كي شادي:

یعقوب نے مشرق کی جانب اپناسفر جاری رکھااور ایک کویں پر پہنچ گیا جب بیقوب کھے۔
چرواہوں سے گفتگو کر رہا تھا تو وہاں لا بن کی بیٹی راحیل بھی اپنے باپ کے دیوڑ کے ساتھ وہنچ گئی۔
چرواہوں نے لیقوب کو بتایا کہ بیدلا بن کی بیٹی راحیل ہے۔ لیقوب نے خوش سے چلا کر راحیل کو بوسہ دیا اور کہا ہیں آپ کے والد کا بھا نجا ہوں۔ راحیل دوڑتی ہوئی اپنے باپ کے پاس کئی اور اسے لیقوب کے بارے میں بتایا۔ لا بن لیقوب سے آ کر ملاء انہوں نے ایک دوسرے کو کھے لگے لگایا۔ یعقوب نے ایک دوسرے کو کے لاکایا۔ یعقوب نے لابن کو اپناسارا حال سایا۔

لیقوب لابن کے ساتھ ایک مہینے تک رہا۔ لابن نے کہا تو میرارشتے وار ہے۔ اس لیے میں تھوسے کوئی کام مغت نہ کراؤں گا۔

بتاؤتم كيامردوري لوكي

لیقوت راحیل کی محبت میں جتلا ہو چکا تھا اس لیے اس نے کہا اگرتم مجھے راحیل کا ہاتھ دے دوتو میں آپ کیلئے سامت سال تک کام کروں گا۔

لا بن رضامند ہوگیا۔

اس طرح يعقوب نے داجيل سے شادى كرنے كيلئے لابن كيلئے ساس سال كام كيا۔ داجيل

كى محبت كے سبب يعتوب كے سامت سال كزر مختے۔

لابن نے ایک بوی میافت کی اور راحیل کی شادی بعقوب سے کردی۔

شب زفاف کررگی تو یعقوب نے دیکھا کہاس کی دہن راحیل کی بجائے اس کی ہوی بہن لیا ہے۔ لیا ہی ہوی بہن لیا ہے۔ لیا ہی کی اور اس نے اس دھوکہ دہی کی وجہ پوچی ۔ لیا ہی کیا اور اس نے اس دھوکہ دہی کی وجہ پوچی ۔

لابن نے کہا کہ جمارے ہاں رواج ہے کہ پہلے بڑی لڑی کی شادی کی جاتی ہے جبکہ لیاہ راجیل سے بڑی ہے اگرتم مزید سات سال تک میرے لیے کام کروتو میں بچے راجیل کا ہاتھ بھی دے دوں گا۔

یفوٹ اس بات پررضا مند ہو کمیا۔ سات سال بعد بیفوٹ کی راجیل سے بھی شادی ہو متی۔

پيائل - باب 29ء آيت 30,28,27,25,2,22,20,18,15,13,11,9,6,2,1

### لیاه اوربلها کے بیتے:

خدانے جب ویکھا کہ یعتوب لیاہ سے داخیل کی نبیت کم مجت کرتا ہے تو اس نے لیاہ کی محود ہری کردی لیکن داخیل کو بانجھ دہنے دیا۔ لیاہ حالمہ ہوئی اوراس نے ایک نیچ کوجنم دیا۔ لیاہ نے خداو نکہ نے ججے مصیبت سے نجات دی۔ اب میراشو ہر جھ سے زیادہ محبت کرے گا۔ اس نے نیک کا نام دو بن دکھا چر لیاہ نے دو سرے نیچ کوجنم دیا اور کہا میرا خاو تھا اب بھی جھ سے مجت نہیں کرتا اس لیے خدا نے جمعے دو سرا بیٹا دیا تا کہ میرا خاو تکر جھ سے محبت کرے۔ اس نے اس نیچ کا نام شمون دکھا چراس نے کوجنم دیا۔ لیاہ نے کہا اب میرا خاو تکر مرور جھ سے محبت کرے گا تام گا۔ اس نیچ کا نام لاوی دکھا گیا گیر لیاہ نے جہتے دیے کوجنم دیا۔ لیاہ نیچ کوجنم دیا۔ لیاہ نیچ کوجنم دیا۔ لیاہ نیچ کوجنم دیا۔ لیاہ نیچ کا نام کا وی دکھا گیا ہے خدا کی حمد کرنا میں دواد کھا گیا۔

راحیل اپی بھن سے صد کرنے گی۔اس نے یعقوب سے کہا بھے بچہ چاہیے یا پھر میں مر یاؤں گی۔

یفتوٹ نے ضعے سے کہا، بیسب خدا کی مرض ہے، میں خداتو نیس ہوں۔ راحیل نے کہاتم میری لوٹری بلہا ہے جمعے بچہدو، اگرتم اس کے ساتھ رہوں سے تو وہ

ميرك ليے بچدج كى۔ ش محى اس كى ماں بنوں كى۔

بلہا حاملہ ہوئی اور راحیل کے کہنے کے مطابق اس نے ایک بچے کوجم دیا۔ راحیل نے کہا خدا نے میری فریاد س نی کا نام وان رکھا گیا۔ بلہا دوبارہ حاملہ ہوئی اس نے ایک اور بیٹے کو جنم دیا۔

تبراحیل نے کہامیں اٹی بہن کے مقابلے میں جیتی۔ اس بچے کانام تفقائی رکھا گیا۔ عبدائش۔ باب 29، آیت 35,31 815,3,1 میں ایس 30، آیت 31,31

# زلفه،لیاه اورراحیل کے بینے:

جب لیاہ نے محسوس کیا کہ اس نے بچے جنتا بند کر دیتے ہیں تو اس نے اپنی لونڈی زلفہ
یعقوب کوسونپ دی۔اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا اس کا نام جدر کھا۔ ذلفہ سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔
لیاہ نے کہا کہ بیس خوش قسمت ہوں اب مورتیں جھے خوش نصیب کہیں گی۔اس بچے کا نام
آشرر کھا۔

روبن کھیت میں فصل کا شنے کیا اوراسے وہاں سے "مردم کیاہ" وہ مردم کیا۔" وہ مردم کیاہ" کے کیا۔" کی ماردم کیاہ" کے کراپٹی ماں لیاہ کے پاس آیا۔

راحیل نے لیاہ سے کہا جھے بھی کو مردم کیاہ و سے دو۔

''مردم کیاہ'' کموک تنم کی ایک جڑی پوٹی جو تیتی ہے۔ قدیم وتوں میں جادوو فیرہ کے کام بھی آتی تھی۔

لیاہ نے کہا کہ یہ بہت نہیں ہے کہ تم نے میرے خاد تد کا پیار چھین لیا ہے؟ ابتم میرے بیٹے سے "مردم کیاہ" لیتا جا ہتی ہو۔

راحیل نے کہا کہ اگرتم اپنے بیٹے سے مجھے "مردم کیاہ" کے دولو آج رات تم یعقوب کے ساتھ گزار سکتی ہو۔

شام کو جب بیقوت کمیتوں ہے لوٹ کر گھر آیا، تولیاہ نے اس سے کہا کہ آج رات تم میر ہے ساتھ کزارد سے کیونکہ میں نے اس کی قیت "مردم کیاہ" دے کر چکادی ہے۔اس رات

یعقوب لیاہ کے ساتھ دہا، اس سے اس کے ہاں ایک اور یکے پیدا ہوا۔ لیاہ نے کہا کہ خدانے مجھے یہ اس بات کا انعام دیا ہے جو میں نے اپنی لوٹری اپنے خاد ترکوسوٹی تھی۔ اس بجے کا نام اشکار رکھا گیا۔

لیاہ پھر حاملہ ہوئی اور وہ لیتقوٹ کے چھٹے بیچے کی مال بنی۔ لیاہ نے کہا خدانے بجھے شائدار انعام سے نوازا ہے اب میرا خاد تدمیر ہے ساتھ عزت سے بیش آتا ہے کیونکہ بیس اس کے چھ بیوں کی مال بنی ہوں۔اس بیچ کا نام زیولون رکھا گیا۔

اس کے بعدایا و کے ایک بٹی پیداہو کی اس کا نام دیندر کھا گیا۔

خدائے راجیل کو یاد کیا اور وہ حاملہ ہو کی اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام بوسٹ رکھا۔ راحیل نے کہا خدائے مجھے ذکت سے بچالیا اب خدا مجھے ایک اور بیٹا بخشے۔

عيرائش ـ باب30،17,60 عت 23,22,20,17,60

### خدا كاليقوب كيماته كلام:

یوسٹ کی پیدائش کے بعد بیقوٹ نے لابن سے کہا اب جھے واپس کمر جانے کی اجازت دو۔ لابن نے کہا خدائے جھے تہاری وجہ سے برکت دی۔ بیقوٹ نے اپنی بو یوں ادر بچوں کو اونوں پرسوار کیا اور ملک کھتان کی طرف سفرشروع کیا۔

جب وہ دریائے جاہوک کے قریب پہنچے، تو بیتوٹ نے اپنے خاندان والوں کو دریا کی دوسری جانب خاندان والوں کو دریا کی دوسری جانب بھیج دیا لیکن خودا کیلاادھری رہا، رات ہوگئی۔

ابرامیم کے پاس کوئی آیااور من تک اس کے ساتھ رہا۔ اس منص نے یعقوب کو کر سے پکڑو۔ رکھا تھا جب اس نے دیکھا کہ دہ اس پر غالب جیس ہوتا تو اس نے بیفوٹ کی ران کوا عمر کی طرف دبایا اور بیفتوٹ کا موڑ ککل میا۔

تب ال فض نے کہا جھے جانے دو کونکہ سورج نظار ہاہے۔ اس فض نے یعقوب سے
ہوچھاتمہارا کیانام ہے چراس نے یعقوب سے کہا کہم خدا کے ایک بندے سے کئی کرتے رہے
ہواب تمہارانام امرائیل ہوگا۔

يعقوب نے كہاتم بجھے اپنانام بناؤ؟ اس نے كہاتم ميرانام كيوں يو چھنا جاہتے ہو؟ تب اس

نے میعقوب کو برکت دی۔

یعقوت نے کہا میں نے آج خدا کوسامنے دیکھااور میں زیمہ نے کیا، جب بیقوت وہاں سے چلاتو و انتکڑا کرچل رہاتھا۔

بيرائن - باب،30 تا 27,25 ميرائن - باب،30 تا 27,30,29 ياب،30,29 تا 22 تا 31,30,29 تا 23 تا 31,30,29 تا

# يوسف اوراس كے بھائی:

یعقوب کعنان کی سرزمین میں جا بسا جہاں اس کا باپ رہا کرتا تھا۔ یعقوب اپنے بینے

یوسٹ کودوسرے بیٹول کی نسبت زیادہ محبت کرتا تھا۔ یوسٹ، یعقوب کے بوحا پے کی اولا دتھا۔
اس نے یوسٹ کیلئے ایک پوشاک بنوائی۔ یوسٹ کے جمائیوں نے دیکھا کہ ان کا باپ ان کی
نسبت یوسٹ سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ یوسٹ سے حسد اور نفرت کرنے گے اور اس کی ذات
کرے۔

ایک رات ہوست نے خواب دیکھا اور بیخواب اپنے بھا بُوں کو بھی بتا ہے۔ ہوست نے اسے بھا بُوں کو بھی بتادیا۔ ہوست نے اسے بھا بُوں کو اپنا خواب بتا ہے ہوئے کہا کہ بھی نے کہا کہ بم کھیت بیں فصل کے ہو ہے ہا کہ ہ رہے ہیں ہے کہا کہ بم کھیت بین فصل کے ہو ہا۔ اس جواب رہے ہیں۔ میرا پولداو پر کو افعا اور تہمارے ہو ہاں کے گردا کہ جم ہو گئے اور بجدہ کیا۔ اس جواب سے ہو؟ سے ہوسف کے بھائی اور بھی خطر تاک ہو گئے اور ضعے سے کہنے گئے کہ تم ہمارا ہا دشاہ بنتا جا ہو؟ یا تم ہم بر حکومت کرو گے؟

یوسٹ کو پھرایک اورخواب آیا۔ اس نے اپ بھائیوں کو اپنا خواب بتاتے ہوئے کہا کہ مل نے کہا میں نے کہا میں نے سورج کو چا شراور دوسرے گیارہ ستارے بحدہ کررہے ہیں۔ یوسٹ نے اپ خواب کے متعلق اپنے ہاپ کو بھی بتایا اس کے ہاپ نے کہایہ بات کی کونہ بتانا وراصل یہ چا شراور ستارے جنہوں نے سورج کو بجدہ کیا وہ میں اور تہارے بھائی تھے اور سورج تم تھے۔ اس سے میوسٹ کے بھائی اور بھی مشتعل ہو گئے۔

پيائش-باب-37 يات1,5 تا1,9,8 تا11

#### يوسف كاغلام بناكرن وياجانا:

ایک دن جبکہ یوسٹ کے بھائی اپنے والد کے دیوڑوں کو چراعاں پر چرار ہے ہے تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یوسٹ کے خوابوں کی وجہ سے پریٹان ہیں۔اس لیے اسے طلال کر کے ختک کویں میں مجینک دیا جائے ہم باپ سے کہددیں گے کہ اسے جنگلی در تدے نے مار دیا کیے ختک کویں میں کیے کہ اسے جنگلی در تدے نے مار دیا کیوں دیں نے کہانیس اس کو جان سے نیس مارتا جا جیے آسے ذخی بھی نہ کریں بلکہ ختک کویں میں میں کہینک دیں۔

جب یوسٹ اپنے بھا ٹیوں کے پاس پہنچاتواس کے بھا ٹیوں نے اس کا قمیض اٹارلیااور ایک خٹک کنویں میں یوسٹ کو مجینک دیا بھروہ کنویں سے تعوزی دور بیٹھ کر کھانا کھانے گئے تو ایک معرکوجانے والا قافلہ کنویں کے قریب اترا۔انہوں نے اونٹوں پرمصالے اور جہارتی سامان بارکرد کھا تھا۔

یہودی نے اپنے بھائیوں سے کہا کیوں نہم پوسٹ کوجان سے مارنے کی بجائے پجورتم حاصل کرلیں۔اس ملرح ہماراجرم بھی جیپ جائے گا۔ آؤاسے ان تاجروں کے ہاتھوں نیج ویتے بیں۔اس کے بھائی رضا مند ہو گئے اور بیس جا عری کے کلاوں کے وض اسے نیج دیا۔

پرانہوں نے ایک بری کو ڈن کیا اور بوسٹ کے کرتے کواس کے خون میں بھلویا اور کھر واپس آ کراہیے والدکو بوسٹ کا خون آ نود کرتا دے کرکہا جمیں بیکرتا ملاہے شاید بیہ بوسٹ کا ہو؟

یقوٹ نے کرتاد کیوکر پہان لیا تو بھائیوں نے کہا ہوسٹ کوکی جنگل در مدے نے کھالیا۔
انہوں نے کہا کہ جنگل میں بہت سے در عدے دستے ہیں جوآئے دن لوگوں کو ہلاک کرے کھالیے
ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کوتسلی دینے کی بہت کوشش کی لیکن یعقوٹ نے کہا میں مرتے دم تک
اسے اس بیادے بینے کا کمنظر دہوں گا۔

قافلہ معری تاجروں کامعر پہنچے کیا دہاں انہوں نے فرعون کے ایک افسر ہوتی فرکے ہاتھوں بوسف کونچ دیا۔ دراصل دوخص فرعون کے کلوں کا محران اعلیٰ تھا۔

پيائش-باب-37، يات-12،19,127,23,22,20,19 يوائش

# يوسف برجعونا الزام:

خداد ندنے یوسف کو برکت دی۔ یوٹی فر کے ساتھ جو بھی کام کرتا اسے کامیا بی ملتی۔اس کیے یوٹی فرنے یوسف کواسے تمام امود کامحمران بنادیا۔

یوسٹ بہت طاقتوراورخوبھورت تھا۔ پوٹی فرکی بیوی اس کی خواہش کرنے گی۔ ایک دن
اس نے بوسٹ کوا کیلے میں اپنے پاس بلوا یا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ بوسٹ نے کہا آپ کے
خوانذے جمعے ہر چیز پراحتیار دیالیکن آپ پرکوئی اختیار بیس دیا۔ آپ جو پچھ کرری ہیں یہ گناہ ہے
اور خدا کی مرضی کے خلاف ہے لیکن وہ بار بار بوسٹ سے اپنی خواہش کا اظہار کرتی رہی بوسٹ اس
ہیشہ بیتارہا۔

جب ایک دن یوسف کر میں اسلے کام کر دہا ہے تو پوٹی فر کی ہوی نے اس کا کمیز پہنچے

ہے چڑلیا اور کہا کہتم میرے ساتھ آؤلیکن یوسف اپنا کمیز چھوڑا کران کے گھر سے دوڑ لکلا ۔ کمیز کا

ہجہ جسہ پوتی فرکی ہوی کے ہاتھ میں رہ گیا اس نے چلا کرا ہے ٹوکروں کواکٹھا کرلیا اس نے کہا

کہ وہ عبرانی غلام میرے کمرے میں آیا اور میرے ساتھ ڈیا دتی کرنے کی کوشش کی جب میں نے

او چی آواز میں چیخنا شروع کیا تو وہ ہا ہر کو دوڑا جبکہ اس کے کمیز کا مجمد حسر سے ہاتھ میں رہ گیا۔

جب پوتی فرا ہے گھر آیا تو اس کی ہوی نے اس کو بھی کہی کہانی سنائی۔ پوتی فرخوب آگ

پيرائش ـ باب 48،6 يات 20,19,17,,8,6,2

### دوقيد يول كے خواب:

جب بوسف کوجیل میں ڈالا کیا تو میچو عرصہ بعد فرعون کا ساتھی اور نان ہائی کو بھی فرعون کے علم سے جیل میں ڈالا کیا۔ان دوٹوں نے ایک رات خواب و یکھا۔

یوسٹ نے دیکھا کہ وہ دونوں پریٹان ہیں اوران سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ان دونوں نے کہا ہم نے ایک ایک کیا معاملہ ہے۔ان دونوں نے کہا ہم نے کہا ہم نے کہا کہ جھے نے کہا کہ جھے خدا نے دونوابوں کی تعبیر بتانے کی صلاحیت دی ہے۔آپ وہ خواب جھے بتا کیں۔

بادشاہ کے ساتھی نے کہا کہ میں نے انگور کی تین ڈالیاں دیکھیں ان پر پنے لکھے۔ پھول کلے اوران کوانگور کئے جو پک گئے۔ میں نے ان انگوروں سے فرعون کیلئے شراب کشید کی اور فرعون کو یہ شروب پلایا۔ بوسٹ نے کہا کہ تین ڈالیاں تین دن ہیں۔ان تین دنوں میں فرعون مہیں رہا کردے گا اور تہمیں تہا کہ میں تہا کہ میں کہ دے پر بحال کردے گا اور تم پہلے کی طرح اس کی ساتی کیری کرد

تب نان ہائی نے اپنا خواب متایا اور کہا کہ میرے مرپر تین خوان روٹیاں ہیں اور پر ندے ان روٹیوں کوٹو چ رہے ہیں۔

نوسٹ نے کہا تمہارے خواب کی تعبیر رہے کہ تمہارے سر پر جو تین خوان ہیں یہ تین دن ہیں جمہیں تین دن کے بعد بھانی لگا دی جائے گی اور پر بھرے تیرا کوشت نوج نوچ کر کھا کیں مے۔

تین دن کے بعد فرحون کی سالگر و تھی اس نے ساقی کواس کے عہدے پر بحال کر دیا اور تان بائی کو مجانبی لگادی۔

یوسٹ نے ساتی سے کہا تھا کہتم قید خانے سے رہا ہونے کے بعد تم میرا ذکر کرو مے لیکن ساتی رہا ہونے کے بعد یوسٹ سے کیا ہوادعدہ بھول میا۔

پيائش-باب40،آيات1 1 3,16,14t 5,3t 1

#### فرعون كاخواب:

اس کے دوسال بعد فرعون نے ایک خواب و یکھا۔ اس نے اپنا خواب اپنے جاووگروں اور وائشمندوں کو بتایا کہ بیس دریائے نیل کے کنارے کھڑا ہوں وہاں سے سات موٹی گائیں اور چرفی اور وہ موٹی تازی گاؤں کو گلی اور بیس جاگ گیا۔ بیس جرنے آئیس تب سات دہلی گائیں اور وہ موٹی تازی گاؤں کو لگی کئیں اور بیس جاگ گیا۔ بیس جب دوبارہ مویا تو جھے پھرخواب آیا جس نے اناج کی سات بالیاں دیکھیں جو اناج سے بحری ہوئی تعمیں بھرسات بالیاں دیکھیں جو کہ بالکل کمزور تھیں اور موٹی بالیوں کو کھا گئیں۔

فرعون کے جادوگراوردانشنداس کے خواب کی کوئی تعبیر نہ متا سکے تب فرعون کے ساتی کو قید خانے والا پوسٹ یاد آیا۔اس نے فرعون سے کہا ہے وہی پوسٹ ہے جس نے میرے اور نان بائی

کے خواب کی سی صحیح تعبیر بتائی تھی۔ فرحون نے پوسٹ کو قید خانے سے بلوایا اور کہا کہ میں نے ایک خواب کی سی حصیح تعبیر بتائی تھی۔ فرحون نے پوسٹ نے کہا خدا جمعے فرحون کے خواب کی تعبیر ایک خواب کی تعبیر بتائے گا۔ بتائے گا۔

فرعون نے بوسف کواپناخواب متایا که بید دولول خواب ایک ہی ہیں۔

کہ سات سال معرض خوب گلہ ہوگا اور اس سے اسکلے سات سال قبط ہوگا۔ اس لیے حالات کا تقاضا ہے کہ خدا کے فیلے کے مطابق اس کاحل تلاش کیا جائے کیونکہ چند ہی سالوں میں قبط ہریا ہوئے والا ہے۔

عيرانش -باب 21،711 يات 1 تا 32,30,29,25,16,125,14,12t9,9,8,7t

# مصر برحکومت:

یوسف نے فرعون سے کہاتم ایک ایسا آ دمی فتخب کر وجوعقل منداور صاحب بعیرت ہوتا کہ وہ پوسٹ نے فرعون سے کہاتم ایک ایسا آ دمی فتخب کر وجوعقل منداور صاحب بعیرت ہوتا کہ وہ پورے ملک کا انتظام سنجال سکے اور تم کوچا ہے کہ تم ایسے اہلار شعین کر وجوسات سال تک اچھی پیداوار کا پانچواں حصہ وصول کر کے جمع کریں اور اس کو ذخیرہ کرنے کیلئے زیر زمین کو دام بنائے جا کیں جا کیں تا کہ قبط کے دلوں میں اس غلے کو استعمال کیا جائے اور اس طرح لوگ قبط سے نے پاکیں مر

فرعون نے اس منعوب کی منظوری دے دی اور اس کے ساتھ اعلان کیا کہ ہمیں یوسف اسے زیادہ عقل منداور دانش مند کوئی فض نہیں بل سکتا کیونکہ اس کے ساتھ خدا کی روح ساتھ ہے کے ساتھ خدا کی روح ساتھ ہے کہ سے تمام معرکا حکم ان نا مزد کر تا ہوں اس نے اپنے ہاتھ سے شاہی انگوشی ا تارکر یوسف کی انگوشی ا تارکر یوسف کی ان اور عمرہ کیڑے کے پوشا کہ بھی پہنا ئے۔ اس کے مطلے بیس شاہی نشان ڈالا اور اسے شاہی رتھ بھی دیا گیا۔

ادراس کوایک بوجاری کی بین اسین عطاکی تاکه بوست اسے شادی کرے۔اس سے بوسف کے دویجے پیدا ہوئے۔

یوسٹ جب مفرکا عکران بنا تو اس کی عرتمیں سال تھی۔اس نے سات سال تک پورے ملک کے دورے کیے اور بہت ساانان جمع کر کے شیر کے قریب گوداموں بیں اکٹھا کر دیا جب قبط

ير مياتواس نے اپنے ملک كے لوكول كواناج دينا شروع كرديا۔

یہ قط کعنان تک پھیلا ہوا تھا جب بیقوٹ نے سنا کہ معرسے اناج ملتا ہے تو اس نے اپنے بیٹوں کو تھے ہوائی بنیا مین بیٹوں کو تھے ہوائی بنیا مین بیٹوں کو تھے دور کے سکے بھائی بنیا مین کوایے دوسرے بیٹوں کے سکے بھائی بنیا مین کوایے دوسرے بیٹوں کے ساتھ معرز بھیجا۔

پيرائش باب 1،41 يات 36,50,48,44,43,41,38 تا تا 451

## یوسف کے بھائی مصرمیں:

جب بوسف کے بھائی معر پنچ تو وہ بوسٹ کے سامنے پی کے گئے وہ اس کے سامنے ہیں گے گئے وہ اس کے سامنے جھے۔ بوسٹ نے ان کو پہچان لیا لیکن ان پر ظاہر نہ ہونے ویا۔ بوسٹ نے کہا کہ تم جاسوس ہو۔ تم ہماری سرحدوں کا جائزہ لینے آئے ہو کہ یہ کہاں سے کر در ہیں، لیکن انہوں نے جواب ویانہیں جناب ہم تو آپ کے غلام ہیں اور اناح خرید نے کو آئے ہیں۔ ہم بارہ بھائی ہیں۔ ہمارا باپ کعتان میں رہتا ہے۔ ہمارا ایک بھائی مرچ کا ہے جبکہ سب سے چھوٹا بھائی باپ کے پاس ہے۔ بھوٹا بھائی باپ کے پاس ہے۔ بوسٹ نے کہا کہ می تم ارب کے کا احتمال اوں گالیکن تم میں سے ایک کواپنے پاس رکھوں گا جبتم وہ بارہ یہاں آؤ تو اینے چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لیتے آنا۔

انہوں نے اس ہات کو مان لیا اور انہوں نے اناج کے بدلے بوسٹ کو چا ہمی دی۔

یوسٹ نے ان ہیں سے شمعون کو پکڑ لیا اور ان کے سامنے رسیوں سے ہا ہم دیا تب بوسٹ نے

اپ مازموں کو تھم دیا کہ ان کے تعلول کے اناج سے بحر دیا جائے اور انہوں نے اناج کے بدلے
جو چا ہمی دی ہے۔ ان کے تعلول میں رکھ دی جائے جب وہ کمروالی آئے تو انہوں نے اپ

باپ بیتوب کو بتایا کہ معرض ان کے ساتھ کیا ہوا ہے پھر انہوں نے اپ اناج کے تعلیک کو لے تو

اس میں ای جا ہمی کوموجود یا یا وہ ڈر گئے ان پر چوری کا الزام لگ جائے؟

لینقوٹ نے کہا پہلے بوسف کیا گرتم شمعون کومعر چھوڑ آئے اوراب کہدرہ ہوکہ بنیا مین کوتہارے ساتھ بھیج دو۔

ندجانے کول ہر چیز میرے خلاف جاری ہے۔اس کے میں نبیں جا ہتا کہتم جمونے

بنیا مین کوایئے ساتھ لے جاؤ ۔ میں بوڑھاہو گیاہوں ادراب مرید صدمہ برداشت نہیں کرسکا۔ عدائش - باب 42،13,10,9,7,6 یات 38,36,35,29,25,24,20,19,13,10,9,7,6

## یوسف کے بھائیوں کی مصروالیی:

قط نے کعنان کو برباد کر دیا۔ لیتقوب اوراس کے فاعدان نے معرسے لایا ہوا تمام غلاقتم کر دیا۔ لیتقوب نے ایت بیٹوں سے کہا کہ پھروا پس معروا پس جاؤ اور پچھاور غلاخر بدلاؤ۔ لیتقوب نے ایت بیٹوں سے کہا کہ پھروا پس معروا پس جاؤ اور پچھاور غلاخر بدلاؤ۔ لیتقوب نے کہا کہ تم غلے کے بدلے چائدی دیتا اور ایٹ ساتھ چھوٹے بھائی بنیا بین کو بھی نے جاؤ اور جلدی واپس لوٹ آئا۔

پس بنیا بین اپ بھا توں کے ساتھ چلا۔ انہوں نے پھوتنے لیے اور پہلے ہے وہی چا علی اللہ محرکی طرف روانہ ہوئے اور معر بی ہوسٹ کے سامنے جا کر چی ہوئے۔ یوسٹ نے اپ چھوٹے ہمائی بنیا بین کو دیکھا تو اپ طازم سے کہا اس لڑے کو میرے گھر نے جا ؤ بلکہ اس کے ساتھ آئے ہوئے دوسر الوگوں کو بھی میرے گھر لے جاؤ۔ یہ سب لوگ ل کر میرے گھر کا کھا تا کھا تیں گے۔ یوسٹ نے ان کیلئے ایک جانورون کیا اوران کیلئے کھا تا تیار کیا۔ یوسٹ نے کہا کہ شمعون کو بھی لے آؤ جب یوسٹ ان کے درمیان پہنچا تو ان کی خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ شمعون کو بھی لے آؤ جب یوسٹ ان کے درمیان پہنچا تو ان کی خیریت دریافت کی اور پوچھا کہ تمہارا بوڑھا والد کیسا ہے کیا دو ابھی زعرہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ آپ کا خاوم ہمارا باپ زعرہ ہے۔ وہ سب یوسٹ کے سامنے جھک گئے۔ یوسٹ نے بوچھا یہ چھوٹا لڑکا تمہارا بھائی ہے جس کا باہر چلا گیا پھر وہ کمرے شی واپس آیا اور اس نے کہا کہ کھانا لگایا جائے۔ بنیا بین کو دوسرے باہر چلا گیا پھر وہ کمرے شی واپس آیا اور اس نے کہا کہ کھانا لگایا جائے۔ بنیا بین کو دوسرے بھائیوں کی نبست یا پی گھن زیادہ کھانا دیا گیا۔

پيائش-باب1،43 يات1،43,26,2,17,12,2,1

### جاندى كاپياله:

کمانا کمانے کے بعد بوسٹ نے ٹوکروں کو کم دیا کہان کے تھیلے اناج سے بحرد یے جا کیں اور ہرکی کی رقم اس کے تھیلے اس کے تھیلے اور جوسب سے جھوٹا بھائی ہے۔ اس کے تھیلے

میں اناج کے ساتھ ایک چا عربی کا بیالہ بھی رکھ دینا۔ دوسری سی بھائی کھتان کے سنر پردوانہ ہوئے جب وہ تعوڑا دور کے تواسے بوسٹ کے سابیوں نے روک لیا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے بوسٹ کا چا عربی کا بیالہ چوری کیا ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ چلوسب بھائیوں نے کہا کہ ہم شم کھاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے آتا کا بیالہ ہیں چرایا اگر ہم میں سے یہ بیالہ کی کے پاس سے ل محاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے آتا کا بیالہ ہیں اپنے آتا کا کھلام بنا لینا۔ سابی نے کہا جس کے پاس سے مائیوں سے توا عربی کا بیالہ ملاوہ میرے آتا کا غلام رہ گا۔ سب بھائیوں کے تعیلوں کی تواثی لی گئی اور سے چا عربی کا بیالہ ملاوہ میرے آتا کا غلام رہ گا۔ سب بھائیوں کے تعیلوں کی تواثی لی گئی اور انہوں نے بھائی بہت پر بیٹان ہوئے۔ انہوں نے اپنی بہت پر بیٹان ہوئے۔ انہوں نے اپنی بہت پر بیٹان ہوئے۔

یبودی نے یوسف سے کہا ہم کیا کریں میرے آقا؟ ہم اپن ہے گنائی کیسے تابت کریں؟ خدا ہمیں بھی معافی ہیں کرے گااب ہم سب آپ کے غلام ہیں۔ یوسف نے کہا جھے تہیں غلام بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو صرف اسے غلام بناؤں گا جس نے میرا بیالہ چوری کیا ہے۔ تم آزادہ واورا ہے باپ کے باس جاسکتے ہو۔

پيائش-باب44،آيات17,16,13,9,7,6,4,2,1

### مصريس جانا:

یبودائے بوسٹ سے کہا اگرہم اپنے چھوٹے بھائی بنیا مین کو واپس کنتان کے کرنہ مھے تو ہمارا باپ اپنے بیٹے کی جدائی سے مرجائے گا۔ وہ اپنے اس بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے اور اسے عزیز رکھتا ہے۔ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، جب وہ بنیا مین کونہ دیکھے گا تو صدے سے مرجائے گا۔ یس تواس کومرتا ہوائیس د کھ سکتا ہم مرے بھائی کی بجائے جھے اپنا غلام بتالو۔

ہوسٹ اپنے جذبات پر قابوند کھ سکا۔ اس نے اپنے ٹوکروں کو تھم دیا کہ وہ کمرے ہے باہر چلے جا کیں تب اس نے اپنے بھا تیوں کو بتایا کہ وہ یوسٹ ہے۔ یوسٹ اس قدر بلند آواز سے رویا کہ اس کے ٹوکروں نے بھی اسے دوئے ہوئے س لیا۔

یوسٹ نے اپنے ہما تیوں ہے کہا کہ بھی تو صرف قط کے دوسال ہوئے ہیں اور ہاتی پانچ سال ہاتی ہیں۔ تم جلدی سے ہاپ کے پاس جاؤادراسے بتاؤ کہا ہے تمام خاعدان کے ساتھ آ

معرمس بس جائے۔ میں انہیں اتاج دوں گا۔

ہوسف نے بنیامین کو مکلے لگا لیا اور پھررونے لگا۔ بنیامین بھی رونے لگا۔ ہوسف نے اپنے سب بھائیوں کو بوسہ دیا۔

جب فرعون نے سنا کہ بیسف کے بھائی آئے ہیں تو اس نے کہا کہ میں ان کے باپ اور خا ندان کومعر میں بہترین زمین رہنے کودول گا۔

اس طرح بوسٹ کا باپ بھائی اوران کا قبیلہ معربیں آ کربس میا۔ان بارہ بھا تیوں کی ہر نسل سے ایک قبیلہ بنااور بارہ تیبلے ہی اسرائیل کے قبیلے ہیں۔

عيرانش - باب 44 آن ت 34,33,31,30 - باب 45 آن ت 45,14,11,9,6,2 ان ت 34,33,31,30 باب 45 آن ت 27 - باب 49 آن ت 28

# اسرائيليون مرطلم:

بہت سے برس ہیت سے۔اسرائلی پورےمعریاں میں مجیل سے پھرمعرکا ایک نیا حکمران ہتا۔ وہ پوسٹ کے بارے میں مجھ نہ جانتا تھا۔

نے عکمران نے افتدارسنجا لئے کے بعد کہا کہ ٹی اسرائیل کی معربیں تعداد بہت زیادہ ہو بھی ہے اور میہ بہت طاقتور ہو بھے ہیں۔ایبانہ ہو کہ جب ہماری کسی دشمن کے ساتھ جنگ ہو، یہ اسرائیل ان کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف جنگ کریں۔

ال طرن امرائیلیوں کوغلام بنادیا میااوران کی روح کو کیلئے کیلے ان سے ختہ مشقت کی جاتی۔

عظر فرمون نے امرائیلیوں سے پیتھوم اور عمیس کے شرتغیر کروائے۔ یہ شرفون کیلئے اجناس ذخیرہ کرنے کیلئے تقمیر کے ملئے میں بہت ذیادہ ہو چکے تقے اور ہر جگہ پہلے ہوئے تقے۔امرائیلیوں کرتے تھے۔امرائیلیوں کی برحتی ہوئی تعداد میں بہت ذیادہ ہو جگے تھے اور ہر جگہ پہلے ہوئے تقے۔امرائیلیوں کی برحتی ہوئی تعداد نے معری لوگوں کو خوفر دہ کردیا تھا۔

فرعون نے دائیوں کو تھم دیا کہ جب کسی اسرائیلی مورت کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تواسے فورا ماردیا جائے کیکن اڑکیوں کوزعم ہ دیا جائے۔

ليكن كيدوائيال خداس بيمي ورتى تغيس اس ليدانبول في فرعون كاعم نه مانا جب الى

دائیوں نے فرعون نے تھم عدولی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ اسرائیلی عورتیں معری عورتوں کی طرح نہیں ہیں کی تکہ چہنچ سے پہلے ہی وہ بچے کوجتم دے دیتی ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے تھم دیا کہ جب کسی عبرانی عورت کے بال اڑکا پیدا ہوتو اسے فورا دریا میں بھینک دیا جائے لیکن اڑکی کوزی ورکھا جائے۔

خرون \_ باب ١ ء آيت 8 تا 10,11,10,15,12,15

## موی کی پیدائش:

امرائیلی قبلے لاوی کے ایک مخص نے اپنے بی قبلے کی ایک عورت سے شادی کی۔اس نے ایک بیخ وجنم ویا۔انہوں نے بیچ کو تین ماہ تک چھپائے رکھالیکن جب ان کیلئے بیچ کو مزید چھپا کے رکھالیکن جب ان کیلئے بیچ کو مزید چھپا کے رکھا تا مکن ہو گیا تو انہوں نے سرکنڈوں کی ایک کری بنا کراسے رال سے جوڑا، بیچ کواس ٹوکری بنا کراسے رال سے جوڑا، بیچ کواس ٹوکری بنا کراہے رال سے جوڑا، بیچ کواس ٹوکری بنا رکھا کر دریا کے کنارے جواؤیس رکھ دیا۔

اس بے کی بہن دور کھڑی دیمی رہی کہ بے کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔اس دوران فرعون کی بہن دریا پڑھٹل کرنے کو گئی اس نے جماؤ کی جماڑوں میں ٹوکری کو پڑے دیکھا ،اس نے اپنی لوٹری سے کہا کہ وہ توکری اٹھالاؤ۔

جب ٹوکری کو کھول کردیکھا تو اس میں بچہ تھا۔ بچدرور ہا تھا بشیرادی کو بیجے پرترس آیا ہے بچہ سمع عبرانی کا ہے جنیرادی نے کہا۔

بے کی بہن نے شنم ادی ہے کہا کہ میں کسی عبر انی عورت کو بلالا ؤں تا کہ وہ اس کو دودھ بلائے؟ فرمون کی بین نے کہا آپ کی مہر یائی ہوگی اگرتم ایسا کرو۔اس طرح بیچے کی بہن اپنی مال کو بلالڈ کی مفرمون کی بیٹی نے کہا آپ کورت اس بیچے کو لے ادراس کی آیا گری کر، میں تہمیں اس کا معادضہ دول کی ۔ عورت بین بیچے کی مال بیچے کو کھر لے گی اوراس کی پرورش شروع کردی۔

بچہ جب بڑا ہو گیا تو وہ اے فرمون کی بٹی کے پاس لے گئی۔فرمون کی بٹی نے بچے کو اپنا معبنی بنالیا۔فرمون کی بٹی نے کہا میں نے اسے پانی سے لکالا تھا۔اس لیے میں اس کا نام موسلیٰ رکھوں گی۔

خروج - باب2، آيت 1 تا 10

## موسیٰ کا فراراورشادی:

موئی جب جوان ہوا تو دہ اپنے رہتے داروں سے ملنے کیا۔اس نے مشاہرہ کیا کہ دہ لوگ انتہائی مشتت کرتے ہیں اور ان سے بہت زیادہ کام لیا جاتا ہے۔موئی کی موجودگی میں ایک مصری نے ایک عبرانی کوتشد دکر کے ماردیا۔

موئی نے اردگرد کا جائزہ لیا اور تعلی کہ اسے کوئی دیکھ بیس رہا۔ موئی نے اس قاتل معری کو مجھی مارڈ الا اور اس معری کی اش جھیادی۔

ا کے دن مجرمون نے دیکھا کہ دوعبرانی آثرے ہیں۔اس نے کہاتم بیفلط کررہے ہو کیوں تم اینے ہی لوگوں کو ماررہے ہو؟

ان میں سے ایک عبرانی نے کہا کیاتم ہمارے آقا ہویا انعماف کرنے والے قامنی؟ کیاتم بجیے اس معری کی طرح ہلاک کرنا جا ہے ہو۔

موتیٰ خوف زدہ ہو گیا۔اس نے اپنے آپ سے کیا منرورلوگوں کو پتا چل جائے گا کہ میں نے کیا کیا ہے۔

جب فرعون کوموتل کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس نے ایک معری کول کیا ہے تو فرعون نے اس کے خلاف کارروالی کرنے کا تھم دیالیکن موتل فرار ہو کیااور مدین چلا گیا۔

مرین کے کائن کو میں کے اس کو میں ہے۔ اس کی سات بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ کو یں کے قریب بیٹیا تھا، وہ ساتوں کو یں سے اپنے باپ کی بھیڑ بکر یوں کو پانی بلانے آئیں لیکن دوسر سے چرواہوں نے ان کی بھیڑ وں اور بکر یوں کو دور بٹا دیا۔ موسیٰ ان کی مدوکو آیا، اس نے کنویں سے پانی لکلا اور ان کے جانوروں کو بلایا۔ لڑکیاں جب گھروا ہیں آئیں تو انہوں نے اپنے باپ کو بتایا کر ایک معری نے ان کی کیسے مدد کی جیتھر و نے کہاتم اس منص کو وہاں کوں چھوڑ آئی ہو؟

جاؤات بلالاؤتا كدوہ بمارے ساتھ كھانا كھائے۔ موتل ان كے ساتھ جانے پر راضى ہو ميا۔ كابن نے اپنى بنى مفورہ كى شادى موتل سے كردى۔

معریں اسرائل غلامی کی سخت زعر گی گزار دے ہے۔ اسرائیلیوں نے خداکو مدو کیلئے پکارا اور خدانے ان کی پکارس کی۔خدانے ان کواپنا عہدیا دکروایا۔

خروج\_باب20، آيات 17-11،19،20،21،23،24

## خدا كاموى سے كلام كرنا:

ایک دن موتی چیخر وکی بھیڑ بکر ہوں کو صواکی دومری طرف مقدس پہاڑکوہ سینا پرجرانے کو لئے کا دار موتی ہے اور کی بھیڑ بکر ہوں کو صوائی دومری طرف مقدس پہاڑکوہ سینا پرجرائی کے کیا دہاں اسے ایک جماڑی میں شعط نظر آئے ، جو کہ خدا کا فرشتہ تھا۔ موتی نے دیکھا کہ جماڑی شعلوں کے باوجود نہ جل ۔ موتی نے سوچا یہ ضرور کوئی جیب چیز ہے۔ اس لیے جمحے اسے قریب سے جاکرد کھنا جا ہے۔

موی جب جمازی کے قریب کیا تو خداد عرفے اس سے کلام کیا۔ آواز ای روش جمازی سے اربی خوازی سے اس سے کلام کیا۔ آواز ای روش جمازی کے مزید سے آربی تھی ۔ مویل مویل میں حاضر ہوں مویل نے کہا۔ خدانے کہا اب اس جماری کے مزید قریب مت آنا۔ اپنے جوتے اتاروو کیونکر تم مقدس جگہ پر کھڑے ہو۔ میں تنہارے آباد اولا خدا ہوں۔ مویل نے اپنا چرہ چمپالیا کیونکہ وہ خداکی خدا ہوں۔ مویل نے اپنا چرہ چمپالیا کیونکہ وہ خداکی جانب و کیمنے سے ڈرتا تھا۔

خداد تدنے کہا ہیں نے معرض اپنے بندوں کی معینتوں کودیکھا ہے۔ ہیں نے ان کی پکارکو سناہے کہ آئیں ان کے آقاد کی غلامی سے نجات دلا دُل۔ ہیں ان کی معینتوں اور مشکلوں کو بھتا ہوں، ہیں ان کو غلامی سے نجات دلا دُل گا۔ ہیں ان کو معربوں کے ہاتھوں سے چھین لوں گا۔ ہیں ان کو معربوں کے ہاتھوں سے چھین لوں گا۔ انہیں بہت بی ذرخیز علاقہ عطا کردوں گا جہاں دودھادر شہد کی فراوانی ہوگی۔ ہیں تجھے تھم دیتا ہوں کہ تو فرمون کے ہاس جا اور میرے بندوں کو اس ملک سے نکال۔"

مویل نے کہا، میں کون ہوتا ہوں فرعون کے پاس جا کران کومعرے نکال لانے والا؟ میں تہارے ساتھ ہوں جب تم ان کومعرے باہر لے آؤٹو میری عبادت کرنے اس پہاڑ پر آ جاؤ کے۔ کہاس بات کی نشانی ہوگی کہ میں نے بی جہیں اس قوم کو آزاد کرنے کیلئے بعیجا تھا۔ خروج۔ یاب د، آ ہت 1 تا 8 م 1 تا 10 م 1 تا 12 م 1 تا 10 م 1 تا 12 ہوں ہے۔

#### تام خدا:

موئی نے خدا سے کہا کے فرض کیا ہی اسرائیلیوں کے پاس جاؤں اوران سے کہوں کہ جھے تہارے ہارے کہوں کہ جھے تہارے بات ہے اور ان سے کہوں کہ جھے تہارے پاس تہارے آیا واجداد کے خدائے جمیعا ہے۔وہ پوچیس کے تہارے خدا کا کیانام ہے؟

تب میں کیا بتاؤں؟

خدانے کہا، میں میں ہوں جوہوں۔اسرائیلیوں ہے کہنا کہ میں نے تہمیں ان کے پاس بھیجا ہے۔میرانام بمیشہ سے ہاور آنے والی تمام سلیس مجھائ نام سے پکاریں گی۔ موسیٰ نے کہا خداو تد، میں بھی نہیں بول سکتا جب تک اپ جھ پر ظاہر نہیں ہوتے مجھے بولنے میں لکت ہوتی ہے۔

خدانے کہا کون ہے جولوگوں کوزبان دیتا ہے؟ کون ہے جولوگوں کو گو تکے بہرے بناتا ہے؟
کون ہے جولوگوں کونظر عطا کرتا ہے اور ان کوا عرصے بناتا ہے؟ میمرف میں ہوں۔خداو تدنے کہا
ابتم جاؤ میں بولنے میں تہاری مدوکروں گا، میں تھے کو بتاؤں گاتہ ہیں کیا کہنا ہے۔

مولیٰ نے کہا خداو نداس کام کیلئے کی اور کو بیجے دیں۔اس پر خداو تد جلال میں آسیااور کہا کیا میں تہارے بھائی ہارون لاوی کو تمہارے ساتھ بیجوں۔ میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی طرح گفتگو کرسکتا ہے اور وہ تہہیں دیکھ کرخوش بھی ہوگا۔

تم اپنے لفظ اس کے منہ میں دے دینا، وہ تہاری جانب سے تفتکو کرے گا۔ موتی پاس مین کر و کے پاس کیا، اور اس سے اپنے ملک واپس جانے کی اجازت ماتھی۔موتیٰ نے اپنی بیوی اور بچوں کو کدھے پرسوار کیا اور مصرکی جانب سفرشروع کردیا۔

ای کے خداد کر نے ہارون سے خاطب ہوکرکہا کہ صحرابی جاکرموئی سے ملو۔اس کے ہارون مقدس پہاڑ پرموئی سے ملے۔ ہارون مقدس پہاڑ پرموئی سے ملئے کیادوا کی دوسرے کے سکے سلے۔

خرون - باب 3 مآیت 15,14,13 باب 4 مآیت 27,20,18,16,15,150

## محوے کے بغیرانیٹی بنانا:

تب موتی اور ہارون فرعون کے پاس مسے اوراس سے کہا خداو تدجو کہ اسرائیل کا خداہے۔
اس نے کہا ہے کہ میر سے لوگوں کو جانے دے تا کہ دہ صحرا بیں جا کرمیر سے اعجاز بیں ایک جشن منا
سکیس فرعون نے کہا ، کون خداہے؟ جس کا ذکر بیل تم سے سن رہا ہوں اور جو کہتا ہے کہ اسرائیلیوں
کو جانے دوں؟ بیل تو اس خدا کوئیس جانیا۔ بیل تو اسرائیلیوں کوئیس جانے دوں گا۔

مویل اور ہارون نے کیا کہ خدا خودہم پر ظاہر ہوا تھا اور اس نے ہم سے کہا تھا کہ ہم اس کے حضور قربانیاں پیش کریں۔

فرعون نے چلا کرکھاتم اسرائیلیوں سے ان کی مشقت کیوں چیٹر واتے ہو۔ تہارے لوگ معربوں سے زیادہ تعداد میں ہو چکے ہیں ،ابتم جا ہے ہوکہ وہ کام کرنے بند کردیں۔

فرعون نے ای دن علم جاری کردیا کہ غلاموں پر تعینات آقا، غلاموں کوا بیٹیں بنانے کیلئے ہور فراہم کرنا بند کردیں، اب دہ غلام بھوسہ خود ہی اکٹھا کیا کریں گے اور وہ پہلے جس تعداد میں اینٹیں بنا سے میں اینٹیں بنا کیں گے۔ا یکوں کی تعداد میں ایک اینٹ کی بھی کی نہیں ہوئی جانے کی تک کہ بیں ہوئی جانے کی تک کہ دہے ہیں، میں ان کو صحرا جانے کوں کہ دہے ہیں، میں ان کو صحرا میں جانے دوں کہ دوائے خدا کیلئے قربانیاں کریں۔

انہیں ہمارے کیے سخت مشقت کرنا جاہیے۔اس کیے انہیں کوئی بھی دفت نہیں وینا جاہیے کردہ جموٹ سیں۔

بھورہ چننے میں بہت سا وقت اسرائیلیوں کا ضائع ہوجاتا۔ اس لیے وہ پہلے کی تعداد میں اینیں نہ بنا پاتے۔ اس لیے ان کے آقان کی پٹائی کرتے۔ اسرائیلی نمبرداروں نے اس بات کی کایت فرعون سے کی لیکن فرعون نے ان کی شکایت سننے سے انکار کر دیا۔ اسرائیلی نمبردار فرعون کے باس سے موتل اور بارون کے باس میے اور ان سے کہا کہ خدا ہی آپ کو سزا دے گا کیونکہ تمہاری وجہ سے فرعون ہم سے زیادہ فرت کرنے نگا ہے۔

خروج - باب 5ء آيت 21,20,17,15,14,9,4,3,2,1

## سانب اورخون:

موت موت مقدس بہاڑ پروائیں گیا اور خدا ہے ہم کلام ہوا۔ موتی نے کہا اے خدا تونے : پئے بندوں کیلئے مشکل کیوں بیدا ک؟ آپ نے جھے وہاں کیوں بیجا۔ میں فرعون کے پاس گیا اور آپ کا پیغام دیا۔ اب فرعون ان کے ساتھ پہلے سے زیادہ ظلم کرتا ہے بھر آپ نے ان کی کوئی مدونیں کی؟

خدانے کیا ہم دیکنا میں فرمون کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ میرا جار ہاتھ اسے مجود کردے کا

کہ وہ اسرائیلیوں کو چموڑ دے گا۔ بیس اسے مجبور کر دون گا کہ وہ ان لوگوں کواہیے ملک سے باہر نکال دے گا۔

تب خدانے موتل سے کہا، ابتم پر فرعون کے پاس جاؤ ادر ہارون سے کہنا کہ دہ اپنی لائمی فرعون ۔ کے سامنے زمین پر بھینک دے۔

موسیٰ اور ہارون فرحون کے پاس آئے، ہارون نے اپنی لائعی فرحون کے سامنے بھینک دی۔لائعی سانب بن گئی۔

فرعون نے اپنے جادوگروں اور عالموں کو بلوالیا۔ ان میں سے ہرایک نے ایک ایک چیزی زمین پر بھینک دی۔ ان کی چیئریاں جادو کے زور سے سانپ بن تنئیں۔ ہارون کی لاٹھی نے سب حیئریوں کونگل لیا۔ اس کے باوجو دفرعون کا دل سخت ہی رہاوہ موٹی اور ہارون کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔

خدانے موتل سے کہا کہ جب فرعون دریائے پرجائے تواس سے پھر کہنا کہ ہمار ہے لوگوں کو چھوڑ دے اگروہ آپ کی ہات نہ مانے تو ہارون سے کہنا کہ وہ اپنی لائمی دریا کی سطح پر مارے۔
موتل اور ہارون نے خدا کے تھم کے مطابق ایسائی کیا جب ہارون نے دریا کے پانی کی سطح پر لائمی ماری تو دریا کا پانی خون بن کیا مجھلیاں مرکئیں، پانی بد بودار ہو گیا جو پینے کے قابل نہ رہا تھا۔

فرحون کے جادوگروں نے بھی ایسائی کیا،فرحون کا دل پھرسخت کا سخت ہی رہا۔ خرون ۔ ہاب 5ء آئے۔ 22۔ ہاب 6ء آئے۔ 22,21,20,16,15,13,8

## مديون كى بارش:

خدانے موٹ کو کھم دیا کہ پر فرعون کے پاس جا، بیں نے فرعون اوراس کے کاریموں کے دلاری کے کاریموں کے دل کے دل کہا ہے دل کہا ہے کہ میں اپنا معجز وان کو دیکھاؤں بلکہ میں وولوگ بھی دل پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دیتے ہیں تا کہ بیس اپنا معجز وان کو دیکھاؤں بلکہ میں جن کا بیس خدا ہوں۔

موی اور ہارون فرعون کے پاس مجے اور اس سے کہ ااگرتم ہمارے لوگوں کوچھوڑنے سے

الكاركرت ربية بمركل برجكه نزيول كايارش بوكى وهبرجز جيث كرجائيس كيحتي كدوخت بمي كما جائيں كى۔ووتهارے كل اور كمرول من محرجائيں كى۔اس كے بعدمول اور بارون طلے

فرقون كے كارىمول نے فرقون سے كہا كر مخض كب تك ہمارے ليے پعندا بنارے كا\_ اس كي عبراني لوكول كوچيوز ويناحيا بين تا كه وه اين خدا كي عبادت كرسيس كياتم في محسوس نبيس كيا كمعرجاه مورياب؟

تب فرحون في موسى اور بارون كوبلوايا اوران سے كها كرتمهار كاوك جاسكتے بي اورايي خدا کی عبادت کرسکتے ہیں لیکن میں تہاری عورتوں اور بچوں کوبیں جانے دوں کا۔مساف لگاہے كتم انتلاب كى منعوبه بندى كررب بورموين نے اپنا عصا بلندكيا -خدائے دن رات آئمى چلائی تو دوسرے دن ميآ عرف اين ساتھ نائري دل مجي ليآئي۔

ساری زمین نزیوں سے حیب کی بلکہ نزیوں سے سیاہ نظر آنے کی۔ان نزیوں نے تمام فصلیں جیث کرویں ، درختوں کے پل بھی کھا گئیں کوئی سبزہ یا تی نہ بچا۔

قرعون نے جلدی سے موتی اور ہارون کو بلوایا اور ان سے معافی کی درخواست کی۔موسی نے خداسے دعا کی تو آ عرص دوسری ست کو چلنے کی اور تمام نڈیوں کواڑا لے گئی۔ ليكن خدائے فرمون كے دل كو پرسخت كرديا ،اس نے اسرائيليوں كونہ جانے ديا۔

خروج - باب 10ء آے۔ 12,19,17,16,15,13,10,8,7,6,4,3,2,1

## اسرائيليون كوچيورويا:

خداوعمونی سے کہا میں فرعون اور اسکے لوگوں پر ایک عذاب اور لاؤں گا تب وہ آپ کے لوكول كوجيوز دے كا بلك ملك سے بى جائے دے كا۔

خدا کے علم کے مطابق موتی اور ہارون نے اسرائیلیوں سے کیا کہ اسرائیلی اپنے کھر میں بميريا بكرى ذريح كرے اور اس كاخوان دروازے يرل دے۔ اى دوران رات كوخدامعر ميں آئے گاوہ ہر پہلو تھے ممری اور جانورکو ماروے گا۔ جن کمروں کے دروازوں پرخون کا نشان ہوگا اس سےمعلوم ہوگا کہ وہ کمر امرائیلیوں کے ہیں۔اس طرح وہ زعرہ رہیں مے۔خون کے نشان کی

وجها المائل محفوظ رہیں مے۔امرائلیوں نے ایبائی کیا جیسا خدانے تھم ویا تھا۔

آ دھی رات کے دفت خدانے تمام پہلو شے معربوں اوران کے جانوروں کو مار دیا۔ان مرنے والوں بیں فرعون کے قید خانے کے مرنے والوں بیں فرعون کا پہلوشا بھی تفاجو کہاس کے تخت کا وارث تفافرعون کے قید خانے کے قید ہوں کے پہلوٹھوں کو بھی مار دیا۔ تمام ممروں سے آ ہوں اور سسکیوں کی آ وازیں آ رہی تھیں کسی معری خاندان کونہ جھوڑا گیا تھا۔

ای رات خدانے موتیٰ اور ہارون کو بلایا اور کہا، ابتم بید ملک بچوڑ دواور اپنے لوگوں کو بھی ساتھ لیے جا وَاورخدا کی عبادت کرو تے ہاری خواہش کے مطابق سب مجمد ہو گیا۔

ائی بھیڑیں، بریاں اور دوسرے جانور بھی سلے جاؤ۔

سب اسرائیلیوں نے معربیں اپنے محمروں کوچیوڑ ویا چولا کھمردان کی عورتیں اور بیج بھی شامل ہتھے۔

خروج - باب 11، آيت 1- باب 12، آيات 29,12,7,6 تا 29,12,7,6

## اسرائيليول كي كلوك:

خداد کہ نے اسرائیلیوں کو صحرا کے رائے سے نکال کر بحرہ احمر کی طرف لے کیا وہ جنگ کیلئے مسلح تنے۔ دن کے قت خدا ان سے آ کے بادل کے ستون تک کیا اور پھر راستے کیلئے ان کی رہنمائی کی تب وہ دن رائے سنز کر سکتے تنے۔

جب فرعون اسرائیلیوں کوچپوڑ چکا تواس کا ذہن پھر تبدیل ہو گیا۔اس نے اپنے کاریموں سے کہا۔ہس نے اپنے کاریموں سے کہا۔ہم نے کیا کر دیا؟ بیس نے اسرائیلیوں کوفرار ہونے دیا،اس طرح تو ہم نے ان کی غلامی کی مشقت کو کھودیا۔

فرعون نے تھم دیا کہ اس کا رتھ تیار کیا جائے ،اوروہ اپنی فوج کے ساتھ اسرائیلیوں کے پیچھے کیا۔ مسراکو پار کرتے ہوئے برہ احمر کے کنارے اسرائیلیوں کے پاس پہنچ کیا۔ کیا۔ وہ صحراکو پار کرتے ہوئے برہ احمر کے کنارے اسرائیلیوں کے پاس پہنچ کیا۔ جب اسرائیلیوں نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی فوج ان کی طرف آرہی ہے تو وہ خوف زدہ ہوگئے اوروہ خداکو مدد کیلئے پکار نے لگے۔

انہوں نے موتیٰ سے کہا، کیا معری ہاری لیے قبرین تھیں جواتو ہمیں مرنے کیلئے محوایں

انہوں نے موتیٰ سے کہا، کیا معری ہاری لیے قبرین تھیں جواتو ہمیں معربوں کی خدمت

ایا کیا ہم نے تم سے نہ کہا تھا کہ ہمیں معربی ہی رہنے وے اور ہم معربوں کی خدمت کریے والے اس جگہ مرنے سے بہتر تھا کہ ہم معربوں کی خدمت کرتے دہے؟

موتیٰ نے کہا۔ ندڈرو! دیکھوکہ خداحہیں کیسے بچاتا ہے۔ تمہارے لیے خداجنگ کرےگا۔ ان معربوں کوتم پر کمی نددیکھو۔

خروج -باب13، آيت 21,10 - باب14، آيات 10,9,6,5 تا

## بر قلزم کے بارجانا:

خداد ند نے موتی سے کہا، تم نے جمعے مردکیلے کول پکارا ہے۔ اپ لوگوں سے کہو کہ آ کے پر حیس اپ حسا کو بلند کرواور اپ ہاتھ کوسمندر پر پھیلاؤ۔ خداو ند نے رات بحر مشرق کی جانب سے تیز آ عرمی چلا کرسمندر کو بیچے ہٹا کرزین کوخٹک کردیا۔ سمندر کا پائی دوحسوں بی بٹ میااور راستہ بن کیا۔ اسرائیلی اس راستہ سے گزر کئے جبکہ ان کے دونوں جانب پائی دیواروں کی طرح کھڑا تھا۔ گھوڑ سواری معری سمندر میں بنے خٹک راستہ سے اسرائیلیوں کے بیچے گئے۔ ان کے ساتھ رتھ اور تھ بان می سے۔

خدانے ان کے رتھوں کے پہنے جار کردیئے۔ جب اسرائیل بحرہ قلزم پار کرمھے تو موسیٰ نے دوبارہ ابنا ہاتھ سمندر پر پھیردیا ، سمندر کا یائی پھر پرا پر ہوگیا۔

معربوں نے نکی نکلنے کی کوشش کی لیکن خدانے ان کوسمندر میں ڈیودیا۔اس طرح معربوں میں سے ایک بھی زعمہ نہ نکے سکا۔

جب امرائیلیوں نے خدا کی طافت کومعربوں کے خلاف استعال ہوتے ویکھا۔ان کالیتین خدا پر پختہ ہو کیا اور خدا کے خادم موتل برجمی ان کالیتین پختہ ہوا۔

خرون - باب 14 ، آيت 31,28,27,23,2,16,15

من وسلوي:

وہاں سے اسرائلی مینا کی طرف پڑھے اور وہ صحرائے مینا میں پہنچ مجے۔عبر اندوں نے پھر

موتیٰ اور ہارون سے شکامت کی کہاس ہے بہتر تھا خدا ہمیں معربیں موت دے دیتا، وہاں پر ہم اپنی مرضی سے کھانا تو کھاسکتے تھے لیکن تم ہمیں اس صحرا بیں لے آئے ہو۔ ہم تو یہاں فاقوں مر جائیں مے۔

موٹی نے کہا،تم جوشکایت مجھے کردہے ہوتو میشکایت خداہے کردہے ہو۔اس نے تہاری بات س لی ہے وہ تہیں کھانے کوشام کو گوشت دے گا اور سے کو تہیں روٹیاں دیا کرے گا، جس قدرتم جا ہو کھانا۔

شام کواس قدر بیٹرا ئے کہ انہوں نے زمین کوڈ معانب دیا میج ان کے اردگر داوس پر می ہوئی تقی جب اوس سو کھٹی تو وہ کیاد کیمنے ہیں کہ دہاں چیوٹی حیوثی مشائی کی کولیاں پر محس

موٹ نے کہا یہ وہ کھانا ہے جو خدانے جہیں بھیجا ہے۔خدا کا تھم آیا کہ جس قدر چاہوا ہے کھاؤلیکن کل کیلئے بچا کر ندر کھنا۔ کچھ لوگوں نے موٹ کی بات پر دھیان نددیا۔ انہوں نے من سلوی کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ جن لوگوں نے اس کو جمع کیا تھا ای جس کیڑے پڑھئے اور اس سے بدیو آنے گئی۔

موتیٰ اس بات سے ان سے خفا ہوا۔ اس طرح وہ اپنی ضرورت کے مطابق کھا تا لے لیتے اور جب دھوپ بہت گرم ہوگئ تو وہ کھا تا میکسل جا تا۔ اس کھانے کا نام اسرائیلیوں نے من رکھا کیونکہ میرچھوٹے سفید بیجوں کی طرح تھا اس کا ڈا نقہ روٹی اور شہد جیسیا تھا۔ وہ چالیس سال تک من کھاتے رہے بھروہ کعتان میں جائیے۔

څروئ-باب16،15,14,13,8,2,1تے 35,33,21,19,16,15,14,13,8,2

## منصفول کی تقرری:

جیتھرو،جوکہوٹ کاخسرتھا،جباس نے سنا کہ خدانے موٹی کے حوالے سے اسرائیلی لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ دوموٹی کی بیوی صغورہ اور اس کے دو بیٹوں کو لے کرموٹی سے لوگوں کے ساتھ کیا ہجھ کیا ہے۔ دوموٹی کی بیوی صغورہ اور اس کے دو بیٹوں کو لے کرموٹی سے ملنے کو آیا۔

جیتر وکے بہاں دوسرے دن کینچے کے بعد بموی لوگوں کے اختلافی معاملات کے فیصلہ جات کرنے بیس شام سے میں تک معروف رہائی کہ سورج لکل آیا۔

جیتم و نے موٹی سے کہا کتم بیکام اسکیے کوں کرتے ہو؟ موٹی نے کہا کہ لوگ میرے پاس نیسلے کروائے آتے ہیں اس لیے بیں بیکام کرتا ہوں اور بیری خداکی مرضی ہے۔

جب می می است با برجاد کول کوفدا کی می می بیت زیاده ہے۔ تم یہاں سے با برجاد کول کوفدا کے وفدا کے وفدا کے ایس کے قوانین کی تعلیم دوء انہیں سمجاد کہ ان کو کیسی زیم کی گزار نی جا ہے اور کیا کرنا جا ہے چر کچے قابل کو کول کوفت فرد نہوں۔ وہ ایسے سردار ہول جیسا کہ ہزار میں ہو یہ بیاس پراوروس دی کول کول پرمردار مقرر ہول۔

ایسے اوگوں کو منتقل منعف بنا دوء ایسے اوگ صرف مشکل ترین مقدے ہی آپ کے پاس کے کرآئیں لیکن عام قہم اور آسان مقدمات کا خود فیصلہ کریں۔اس طرح آپ پر کام کا دہاؤ کم موجائے گا۔

موتی نے میتم و کے کہنے پر مل کیا اس کے بعد میتم ووالی اپنے ملک لوث کیا۔ خروج۔ باب 18ء آیت 27,24,23,20,18,14,13,3,2,1

### كوه سينا برجانا:

امرائیلی رفیدم سے روانہ ہو کرکوہ مینا کے قریب خیمہ ذن ہو گئے۔فدانے کوہ مینا سے موملیٰ کو پکارا ہموٹیٰ فداسے ہمکلام ہونے کو بھاڑ پر گیا۔فدانے موملیٰ کو کم دیا کہ امرائیلیوں سے کہوا کر تم میری بات مالوں کے اور میرے عہد پر چلو گے قدیمی کم کوسب قوموں بیس تم بی کوفاص مخمراؤں گاتم میری کا ہنوں کی ایک مقدس قوم ہو گے۔

مولیٰ پہاڑے واپس آئے امرائیلی بزرگوں کو بلا کرائیس خدا کا تھم سنایا۔ بزرگوں نے کے آواز ہوکرکھاہم وی کریں ہے جس کا تھم ہمیں خداوے گا۔

مویل دوباره بیاز پر کیاادرخدا کوان کاجواب بتایا که امرائلی بزرگ اس کانتم ماننے کو تیار بیں۔

خدانے کہاان کو جاکر نتا دے کہ دو آج اور کل ایٹے آپ کو پاک کرلیں۔موٹی پہاڑے نیجی آب کو پاک کرلیں۔موٹی پہاڑے نیجی آباد رامرائیلیوں کو خدا کا تھم سنایا۔

دودن بعد جب سورج لکا تو بادل گرجنے گے اور کی جیکئے گئی بہاڑ پر گہرے بادل جما کے اور نسٹنگا بھو نکنے کی بہاڑ پر گہرے بادل جما کے اور نسٹنگا بھو نکنے کی بلند آ واز آئی، اوگ خوف سے کا چنے گئے۔ موتی انہیں لے کر بہاڑ کے بیچ آ کھڑ ابوا۔ خدا بہاڑ کے اوپر جلوہ گر ہوا اور موتی کو پکارا، موتی بہاڑ پر چر ھا۔ خدا نے موتی سے کہا کہ ان لوگوں کو بتا کہ وہ جھے نیس و کھے سکتے ور نہ سب مارے جا کیں گے۔

حمان لوگوں کو بتا کہ وہ جھے نیس و کھے سکتے ور نہ سب مارے جا کیں گے۔

حب موتی ہارون کے ساتھ آیا اور لوگوں کو خدا کا پیغام سنایا۔

خروح - باب 19ء آيت 25,24,21,20,17,16,10,8,5,3,2

## احكام عشره:

خدانے فرمایا۔

میں تہارا خداوئر ہوں جو تہیں معربوں کی غلامی سے چیز الایا۔ بحد میں میں میں معربوں کی غلامی سے چیز الایا۔

مير \_ سواكسي عبادت ندكرنا۔

زمین کی بہشت کی بانی کی سی چیز کابت ندمنانا۔

تم بتوں کی عبادت نہ کرنا اور نہان کے آھے جھکنا کیونکہ صرف میں بی تمہارا خداوی ہوں، بدکاری کی سزادی جائے گی ،ان لوگوں کو بھی سزادی جائے گی جو جھے سے نفرت کریں سے جو جھے سے عبت کریں سے اور میرے احکام کی پابندی کریں سے میں ان سے عبت کروں گا۔

میرے نام کو غلط طور پر استعال نہ کرنا، ہفتے کے دن کی تقذیس کرنا اور اسے یا در کھنا۔ تم چھ دن محنت عزدوری کرنا اور ساتو ال دن میری عبادت کیلئے مخصوص کرنا اس دن کوئی اور کام نہ کرنا۔

ائی مال اور باپ کی عزت کرنا ، خدا تیری عروراز کرے گا۔

توكل ندكرنا

توزنانه كرنا\_

توچوری ندکرتا۔

اسين پروى كے خلاف جمونی كوائى ندويا۔

اليخ يروى كافن نه مارناء نداس كى بيوى كالاسح كرنا

غروج - باب 20 م آيت 17 t 12,10,7,6,5 t 1

### تا بوت سكينها ورجيمرُ!

پر مرسے بعد خدانے موتی سے کہا کہم کوہ بینا پر آ کرمیرے پاس مغیرو بیس جہیں پھر
کی دولوس دوں گا، جس پرمیرے احکام کھے ہوئے ہیں۔ موتیٰ نے اسرائیلی سرداروں سے کہا
ہمارااس وقت تک یہاں انظار کرنا جب تک ہم پیاڑے والیس نیس آ جائے ہارون اور "مود"
تہارے ساتھ ہیں اگر تہارا کوئی مقدمہ ہوگا تو یہ نیٹا دیں گے۔ موتیٰ پہاڑ پر گیا، پہاڑ ہا دلوں سے
دھکا ہوا تھا تب خداو تدکا جلال کوہ سینا پر آ کر مغیرا۔ پہاڑ پر چودن تک گھٹا چھائی رہی۔ خدانے
موتیٰ سے کلام کیا۔ موتیٰ کوہ سینا پر چالیس دن اور چالیس رات تک وہاں رہا۔

## موتیٰ کی تارامتی:

موتیٰ جب بھاڑے یے اڑا تواس کے پاس خدا کے ادکام کی دولومیں تھیں جوخدانے اسے دی تھیں جب بھاڑے ہے ہے ار اتواس نے دیکھا کہ وہ ایک سونے سے بے کھیں جب موتیٰ اسے دی تھیں جب موتیٰ اسے موتیٰ اسے ہے گردتا ج رہے تھے۔ موتیٰ اسے سے آگے گولا ہو کیااس نے شریعت کی لومیں زمین پر جھڑکا اور سے ماریں اس نے اس بھڑے کولیا اور اسے آگے میں جلایا اسے باریک پیس کر پانی پر چھڑکا اور اسے ماریں اس نے اس بھٹرے کولیا اور اسے آگے میں جلایا اسے باریک پیس کر پانی پر چھڑکا اور اس میں میں امرائیل کو بلوایا۔

تباس نے بارون سے کہا کہم نے ان او کول کوا تا بخت کناہ کیوں کرنے ویا۔ ہارون نے

كهامير \_ اتهاراض نهول كونكه بياوك بدى كرن بر تلير حيس

مویل نے دیکھا کہ اسرائلی ہارون کے قابو سے باہر ہیں اور اپنے دشمنوں کے درمیان ولیل ہیں۔ ایک دن مویل نے درمیان دلیل ہیں۔ ایکے دن مویل نے لوگوں سے کہا کہتم نے بہت خوفناک مناہ کیا ہے اب میں پھر پہاڑ پرخداوند کے باس جاؤں گا اور تمہارے گناہوں کی معافی طلب کروں گا۔

جب موئی خداوند کے پاس میاادراپے لوگوں کے گناہوں کی معافی کی درخواست کی اور خداوند کے سے موئی معافی کی درخواست کی اور خداوند سے موئی نے کہا اگرتم نے ان کومعافی نددی تو اس کتاب سے میرا نام منادینا جس میں تو نے اپنے خاص لوگوں کے نام کھر کے ہیں۔

خدائے کہا میں ان لوگوں کے تام مٹاؤں کا جو گناہ کار بیں۔خدائے ان پر مزادیے کیلیے بیاری تازل کی۔

خروح - باب 35,33,32,30,25,2,19,15 تا من 35,33,32,30,25,2,19

## خداتي توانين:

تب خدانے موتی سے کہا کہ پھر کی دولو عیس تر اش لو عیس ان پر پہلی والی لوحوں کے الفاظ کھے
دول کا جبہ پہلی دولو عیس تم نے تو ژدیں ہیں۔ کل مبح تم تیار رہتا میں تہمیں کو وبیتا کی چوٹی پر لیے
آ دُل گا۔ تہمارے ساتھ کوئی دوسرانہ ہو۔ بہاڑ پر کوئی دوسرافض نہ آئے۔ بھیڑ، بکریاں اور گاکیں
وغیرہ بھی بہاڑ کے سامنے نہ چریں۔

مویٰ نے پہلی کی طرح دولومیں تراش لیں اور انہیں کے کرکوہ بینا پراگل می چلا کیا جیسا کہ اسے خدانے تھم دیا تھا۔

تب خداو تدبادلوں میں اتر ااور وہاں کھڑے ہوکر خداو تدکے تام کا اعلان کیا۔خداو تدموی کے سے بکارتا ہوا گزارا، میں وہی خدا ہوں جورجیم، مہریان اور قبر میں دھیما اور شفقت اور وفا میں غنی ہوں۔ بزارون پرفنل کرنے والا گناواور خطا کا بخشے والا ہوں۔

موی فورا مجدے ش کر کیا اور خدا کی تاکی۔

ادرموی نے کہا اے خداد ترجم کی نظر کراے خداد تریس منت کرتا ہوں کہ تو ہمارے ساتھ چل ، بدلوگ کردن کی میں تو ہمارے کتا وادرخطا کومعاف قرماادراس کوایے بچوں کی ملرح ساتھ چل کی مارح

يادكر\_

خدانے موتیٰ ہے کہا بی بی امرائیل کے ماتھ مہد کرتا ہوں کہ بین ان کے ماہے الی کرایات کرں گا جو دنیا بین کی بی قوم کے ماتھ بھی نہیں کی گئیں سب لوگ دیکے لیس مے جو بی مظیم کام کروں گا۔ بیں جوتم کو قوانین دے دہا ہوں اس کی پابندی کرتا ، خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کرتا بی نے جو کم دیا ہے اے یا در کھنا۔

غروج\_باب 34،11 ت-1 14,11 تا7،8 تا14,11 14

### قوانين محبت:

خدانے بیقوانین نی اسرائیل کودیئے اور کہا کہتم پاک رہنا کیونکہ میں جوتمہارا خداو عربوں پاک ہوں۔

چوری ندکرنا ، وغاند دینااورایک دوسرے سے جموث ندیولنامیرے نام کی جموثی تنم ندکھانا ، جس سے تبھارا خداو عمایا کے تغیرے کیونکہ میں تبھارا خداو عموں۔

تواہیے پردی پرظلم ندکرنا اور نداسے لوٹا، مردور کی مردوری تیرے پاس ایک رات بھی نہ رہے یا سے بہتر دوری تیرے پاس ایک رات بھی نہ رہے یا ہے۔ درکھانے میں میں میں میں ایک رات بھی نہ رہے یا ہے ، بہرے کو کالی ندینا اور اعرصے کے آھے تو کر کھانے والی کوئی چیز ندر کھنا۔

خداے ڈرٹا کیونکہ بین تہارا خداد تد ہوں۔انعماف بین نارائ ندکرنا، فریب کے ساتھ رعایت ندکرنا اورامیر کالحاظ ندر کھنا بلکہ رائی کے ساتھ انعماف کرنا۔

دوسروں پرجمونا الزام ندد هرنا، دوسروں سے نفرت ندکرنا، کسی کاخون ندکرنا۔ اگر کوئی خلعی کرے تو سے ڈافخنا تا کداس کے گناہ میں تو طوث ند ہوجانا، انقام ندلینا، ندکس سے بغض رکھنا، اینے جسایہ سے اپنی مانٹر محبت کرنا میں خداد تد ہول۔

احبار-باب19ء آعت 11,2,1 تا18

### قوانين تفزيس:

ہنتے کی دن کی تقدیس کرنا اور میرے تقدی کی تعظیم کرنا۔ میں خداد عربوں۔ جادو کروں کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا وہ تم کونجس بنا دیں مے۔ میں تہارا

خداویر ہوں۔ بوڑھوں کے احر ام میں کھڑے رہا اور ان کا ادب کرنا اور اپنے خداہے ڈرنا میں تہارا خداویر ہوں۔ اگر کوئی پر دلی تہارے ملک میں رہے تو تم اسے تکلیف نددینا، پردلی کوجی اپنے جیسا مجھنا۔ اس سے ایسے بی عبت کرنا جیسے تم اپنے آپ سے عبت کرتے ہو۔

يادر كمناتم بحى بمى معريس يردي تصريض تهادا فدادى مول\_

تم ناپ تول میں نارائی نہ کرنا، ٹھیک تراز واستعال کرنا، پورا تولنا اور پورا ناپنا۔ میں تہارا اوند ہوں۔

میں بی حمین معرسے نکال کرلایا تھا۔ میرے تمام احکام اور قوانین کی پابندی کرنا۔ میں تہارا خدا ہوں۔

احبار-باب19ء آيت30 تا37

### كفاره كاول:

خدانے موتی سے کہا ساتویں مہینے کی پہلی تاریخ تمہارے لیے خاص آ رام کادن ہے۔اس دن کی یاد میں نرسنگے پھو تھے جائیں اور لوگوں کوعبادت کیلئے بلایا جائے۔کما نا لیکا نا اور اسے خدا کے حضور چیش کرنا اس دن کوئی کام نہ کرنا۔

ساتویں مبینے کی دسویں تاریخ کو کفارہ کا دن ہے۔ اس دن کاروزہ رکھنا اورکوئی چیز نہ کھاتا۔
اس دن سب لوگ جمع ہوں اورخدا کے حضور قربانی دیں۔ اس دن کوئی کام نہ کرنا۔ اس دن خداوی کے حضور تہارے لیے کفارہ کا دن ہے۔ اس دن تہارے سب گناہ دھود ہے جا کیں گے۔
اس دن جوکوئی روزہ ندر کھے گایا کوئی کام کرے گاتوا سے خدا کا بندہ نہ مانا جائے گا۔
اس دن جوکوئی روزہ ندر کھے گایا کوئی کام کرے گاتوا سے خدا کا بندہ نہ مانا جائے گا۔
پشت در پشت ان احکام جمل کیا جائے گااس مبینے کی تو یں تاریخ کی شام سے دوسرے دن
کی شام تک روزہ رکھنا اور آرام کرنا۔

احبار-باب23ء آيت24 تا32

## ساتوال اور پياسوال سال:

اے ی اسرائل جبتم اس دین میں داخل ہوجاؤجس کا میں نے تم سے وعدہ کیا ہے تو

اس زمین پر بھی تم سبت کویاد کرنا۔ چوسال تک تم اپنے کھیت ہونا اپنے انگور کے باغوں سے چوسال اس کا پھل جمع کرنالیکن ساتو ہی سال زمین سے پچھٹ لیٹا اس سال نہ بی زمین کو ہونا اور نہ بی انگوروں کو چھاٹی اور نہ بی خودروفعل کوکاٹی اور نہ بی انگوروں کوتو ڈٹا۔

تب تہارے نے بہت اچھا انان پیدا ہوگا، تیرے ساتھ جولونڈی غلام اور دوسرے افراد
ہیں جو پائے اور جانور ہیں اور تیری زین پرجوجٹگی جانور ہوں توبہ پیدا واران کیلئے بہتر رہے گی۔
تو سالوں کے ساتھ سیتوں کو بینی سات گنا سات سال کن لینا اور اس حساب سے کل مدت
انجاس سال ہوں گے۔

تب توساتویں مبینے کی دسویں تاریں کو بڑا نرسنگا پھونگزااور پچاسویں برس کومقدس جانزااور تمام ملک میں سب باشندوں کیلئے آزادی کی منادی کروانا۔

ان سالوں میں جوز مین تونے بی مودواس کے اصل مالک یا دارث کونونادینا اگر کسی کوغلام مناکر بیچا کیا مواس کوآزاد کردینا تا کیدوائے فائدان میں جاکرشامل موجائے۔

جب تم كوئى جائداد مازشن وغير وخريد وما يتوقواش كى قيت برسول كے صاب سے مقرر كرنا جبكہ وہ زشن اس كے اصل مالك كولونا دى جائے كى ، اگر سال زيادہ بول كے قيت بحى زيادہ بوگى اگر سال زيادہ بول كے قيت بحى خيادہ بول كى اگر سال كم بول كے قيت بعى كم بوكى - برسول كے صاب سے بى فعل كى قيت باز بين كى ديا كے حساب سے بى فعل كى قيت باز بين كى قيت باز بين كى قيت باز بين كى قيت باز بين كى ديا كے د

احبار-باب25ء كيت 14,10,9,8,7,6,4

### غربت ادرغلامی:

اگرآپ کا کوئی پڑوی خاندان غربت میں جٹلا ہوجائے آتو آپ کواس کی مدد کرنا جاہیے کونک وہ آپ کے پڑوس میں بستار ہے۔

جب آپ کی فریب کوکوئی رقم ادهاردی تواس سے کی شم کا منافع ندلینا بلکہ خدا کا خوف رکھنا تا کہ تیرا بھائی تیرے ساتھ ذعر کی بسر کرسکے۔

اکرتیرابعانی کوئی ایمامفلس موجائے کدووایے کوتیرے پاس ایک غلام کی ماند بھے والے الو اس سے غلام کی طرح خدمت نہ لیتاء ملک حردور کی طرح اس سے کام لیتا، وہ پھاس سال تک تیری

خدمت کرسکتاہے،اس کے بعد ہال بچوں سمیت تیرے پاس سے چلاجائے۔ نی اسرائیل میرے خادم ہیں کیونکہ میں انہیں معرسے لکال کر لایا ہوں۔اس لیے وہ کسی انسان کے غلام نہیں بن سکتے۔

اگرکوئی پردیکی تمهارے پڑوی میں دہتا ہواور وہ بہت امیر اور دولت مند ہوجائے جبکہاں
کا پڑوی اسرائیلی غریب ہوجائے اور وہ اپنے آپ کواپنے اس دولت مند پڑوی کے ہاتموں نیج
دے تواسرائیلی کے دولت مندرشتے داروں کوچاہیے کہ وہ اس غریب فض کا معاوضہ اوا کر کے امیر
دولت مندسے چھڑا لے فداو تکر تھے پرکت دے اور تھے محفوظ رکھے فداو تداپنا چمرہ بھے پرجلوہ
وولت مندسے چھڑا الے فداو تکر تھے پرکت دے اور تھے محفوظ رکھے فداو تداپنا چمرہ بھے پرجلوہ
کرفر مائے اور تھے پرمہر بان رہے فداو تداپنا چمرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تھے سلامتی بخشے ہے۔
احبار باب 25، آئے ت 25,27 میں باب کے آئے ہے 26,22 ہے۔ باب 6، آئے ہے 26,22 ہے۔

### بياركا قانون:

اے بنی اسرائیل یا در کھنا کے صرف خداو تدبی تنہارا خدا ہے۔ اپنے خدا سے ول سے مجت
کروہ اپنی روح سے مجت کروہ اپنے ول سے مجت کروہ اپنی پوری طاقت سے مجت کروہ اپنی پوری طاقت سے مجت کروہ اپنی بچوں کو
تنہارے خدا نے جو تو انین تخیے دیئے ہیں ان کو کمی فراموش نہ کرنا۔ یہ ہا تیں اپنے بچوں کو
سکھا کہ کھر میں اور سفر میں ان تو انین کو یا در کھنا ، جب کا م کرر ہے ہوں یا آ رام کرر ہے ہوں ان کو
پورمی یا در کھنا ۔ ان تو انین کو ہروقت اپنے ساتھ رکھنا ۔ ان تو انین کو اپنے درواز وں اور پھاکوں پر
کھر بی یا در کھنا ۔ ان تو انین کو ہروقت اپنے ساتھ رکھنا ۔ ان تو انین کو آچر میں خداو ترتم سے مجت
کھ لوا گرتم نے میر سے ان تو انین کوئ کر یقین سے ان کی پابندی کی تو پھر میں خداو ترتم اس طرح
کرنے کا عہدہ استوار کروں گا جیسا کہ عہد میں نے تنہار سے اجداد سے استوار کیا تھا۔ اس طرح
خدا تنہیں برکت دے گا اور بہت سے بیچ دے گا۔ وہ تنہار سے میتوں کو برکت دے گا۔ تنہاری
خدا تنہیں برکت دے گا اور بہت سے بیچ دے گا۔ وہ تنہار سے میتوں کو برکت دے گا۔ تنہاری
خدا تنہیں کرکت دے گا اور بہت سے بیج دے گا۔ وہ تنہار سے میتوں کو برکت دے گا۔ دو تنہار سے دے گا گر تنہار سے جیسا دوست دنیا میں

استنا-باب6 أيت4 تا9-باب7 أيت14,13,12

## عيدف اورفصل كى كثاني كانبوار:

تو ہرسال میدفع منانا اوراس دن کو یا در کھنا جب تیرا ضدا تھے دات کے دقت معرے نکال لایا تھا۔اس دن کے والے سے فع کی مید پراٹی بھیڑیا کمیری کی قربانی کرنا۔اس دن خمیری روئی فئی کمیانا جو جہیں اس دن کے دکھ کو یا دکروائے جب تو معر سے نکا تھا۔ بیٹری مدود کے اعرسات دن تک کھنا جو جب تو شعر سے نکا تھا۔ بیڑی مدود کے اعرسات دن تک کہیں خمیر نظر ندا ہے۔شام کو گئی قربانی کا کوشت میں تک باتی ندر ہے یائے پھر تو سات ہفتے ہوں گئنا کہ جب تو فعل کا شاشروع کرے اور تب فعل کا شاشروع کرے اور تب فعل کا سے نکا ہوں منانا اور فعل کا ایک حصد خدا کے نام کرنا جس نے تیری فعل کو برکت دی۔ تم فعل کا بیک حصد خدا کے نام کرنا جس نے تیری فعل کو برکت دی۔ تم فعل کا بیک حصد خدا کے نام کرنا جس نے تیری فعل کو برکت دی۔ تم

استنارباب 16ء آيت 11,9,4,2,1

## نیکی اور بدی کا امتخاب:

میرے قوانین نہی زیادہ مشکل ہیں اور نہی تہارے سے دور ہیں۔ وہ آسان پر تو کھے
ہوئے میں کہان کو پڑھنے کیلئے اور ان کی پابندی کرنے کیلئے جہیں آسان پر چڑھنا پڑے اور وہ
سمندر کی دوسری طرف بھی لکھے ہوئے ہیں ہیں کہم کوسمندر پارکر کے ان کو پڑھنا ہے اور ان کی
بابندی کرتا ہے۔

ر قوانین تمهارے بہت قریب ہیں بلکہ تیرے منہ میں ادر تیرے دل میں ہیں تا کہ توان پر اس انی سے مل کرے۔

آئے میں نیکی اور بدی کو تیرے آئے رکھتا ہوں میں زندگی اور موت کو بھی تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ آئے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ تم جھے سے محبت کرو۔ میں خداو عد خدا ہوں میں تہیں کہتا ہوں کہ میرے بتائے ہوئے راستے پرچل اور میرے تو انین کو مدنظر رکھے۔

اگرتم نے میری اس دوت پر کمل کیا تو تو جیتا ہے گا اور پھلے پھو لے گا۔تم جس زمین پر دہو کے میں اس دوں گا آگرتم نے میرے تو انین کی پابندی نہ کی اور دوسرے دیوتاؤں کو ہوجتا میروع کے میں اسے برکت دوں گا آگرتم نے میرے تو انین کی پابندی نہ کی اور دوسرے دیوتاؤں کو ہوجتا میروع کر دیا تو پھرتم جا دو بر بارہ وجاؤ کے۔

میں تہیں اغزاہ کرتا ہوں کہ اگرتم نے جھے ہے منہ پھیرا تو پھر دریائے اردن کے پارجوتم زمین پر قبعنہ کرنے جارہے ہو بھی نہ ہوگا اورتم فنا ہوجاؤ کے۔

یں نے زندگی اور موت، نیکی اور بدی کوتمہادے مامنے رکودیا ہے۔ زیمن اور آسان اس بات کے گواہ ہیں اب تمہاری مرض ہے جو جا ہونتخب کرلوا گرزندگی جا ہے ہوتو جھے ہے جہت کرو، میرے احکام کی پابندی کرواور جھ پر بجروسد کھوتا کہتم اس زیمن پرسے بسے رہوجس کو تیرے ہاپ دادا ابرامیل ، اسحاق اور ایعقوب کودینے کی تم خداو تدنے ان سے کھائی تھی۔

استنا-باب30-آيت11 201

## يشوع كى تعيناتى اورموسى كى موت:

جب موتیٰ نے خدا کے قوانین بی اسرائیل کو بتادیے تواس کا کام قتم ہوا۔ اس نے کہا میں اب بہت بوڑھا ہو گیا ہوں۔ خدا نے جمعے بتادیا ہے کہ میں دریائے اردن کو پارٹیس کر پاؤس گا۔ خدا وعد خدا خوداس زمین کی طرف تہاری رہنمائی کرے گا جس پرتم نے قبند کرتا ہے۔ خدا نے کہا کہا بیشوع تہاری رہنمائی کرے گا۔
کداب بیشوع تہاری رہنمائی کرے گا۔

تب موسیٰ نے بیشوع کو بلوایا اوراس سے کہا، اس وقت تمام بنی اسرائیل وہاں موجود ہتے ہم بنی اسرائیل کی رہنمائی اس سرز مین کی طرف کرو مے جس کا دعدہ خدانے تبھارے اجداو سے کیا تھا۔خداخود تبھاری رہنمائی کرے گا۔خداا ہے کام میں بھی تا کام بیس ہوتا۔ اس لیے تبھیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔

پرمون نے تمام شریعی قوانین کولکور کی لادی کے کابنوں کودیے جوکہ خداو تدکا مندوق شہادت اٹھانے والے تنے موئی نے کابنوں اور تمام مرداروں سے کہا کہ برمات برس کے آخر شہادت اٹھانے والے تنے موئی نے کابنوں اور تمام مرداروں سے کہا کہ برمات برس کے آخر شن خدا کے ان قوانین کو ہا آواز بلند پڑھ کرستا ہیں۔ سب لوگوں کو بچوں کو اپنی کے مسافروں کو بحث کر کے ان قوانین کو سنانا تا کہ لوگ اپنے خدا ہے ڈریں اور اس کے احکام کی پابندی کریں۔ اور موثی کو و بنوکی بسکہ کی چوٹی پرچڑھ کیا۔ جو 'موریجو' کے مشرق میں ہے۔ خداو تھ نے موثی سے کہا یہاں سے تم اس زمین کو دیکھ سکتے ہو، جی کا وعدہ میں نے ایر اجما ، اسحال اور یعتوب سے کہا یہاں سے تم اس زمین کو دیکھ سکتے ہو، جی کا وعدہ میں نے ایر اجما ، اسحال اور یعتوب سے کہا تھا اب ان کے وارث اس پرقابی ہوں کے لیکن تم اس زمین میں وافل نہو پاؤ

مے تب موتیٰ کوموت آمکی۔اس دفت دوکافی توانا تھا اور اس کی آکھوں کی نظر تھیک تھی۔ بنی اسرائیل موتیٰ کی موت پر تین دن تک رویتے رہے۔

استنارباب 31،12,10 امتنارباب 31،12,10 استنارباب 31،7,5,4,1 المتنارباب 4،7,5,4,1 المتنارباب 4،7,5,4,1

### سكوت بريجو:

جاسوسوں نے بیٹوع کواطلاع دی کہ ریج کے لوگ امرائیلیوں سے خوفز دہ ہیں۔ دوسرے دن بیٹوع بنی اسرائیل کو دریائے اردن پر لے کیا جب سب لوگوں نے دریا پا کرلیا تو بیٹوع نے ریج کی المرف پیش قدمی کی۔

اسرائیلی جب ریجو پہنچ توان کیلئے شمر کے در دازے بند ہو سے تنے۔ شمر میں کوئی داخل نہ موسکی تھاا در نہ کوئی شمرے باہر آسکی تھا۔

خدا کے علم پریشوع نے ساہیوں سے کہا کہ شہر کے گردروزاندایک چکرلگاؤادراس طرح چددن تک کرتے رہو۔ان چکرلگانے والے ساہیوں کے آگ آگے کا ہنوں کا گروہ خدا کے مندوق سکیندکوا تھائے ہوئے ہوئے۔سات دوسرے کا بمن نرشکے پھو تکتے۔ساتویں دن شہر کے گردسات چکرلگائے اور نرشکے پھو تکے۔ساتویں دن شہر کے گردسات چکرلگائے اور نرشکے پھو تکے یشوع ان کے آگے آگے تا اور کا بمن ساتھ چل دے ۔

میرکابنوں نے زستگوں کو پیولکا، سیابیوں نے اس آ وازکوسنا اور انہوں نے بلندنعرہ لکایا تو شہر کی دیواریں کرسکی ۔سیابی شہر میں واغل ہو کئے اور شہر پر قبعنہ کرلیا۔

یشوع نے ان دونوں جاسوسوں کو بلایا جنیوں نے اس شمر کی جاسوی کی تھی۔ ان سے بیشوع سے کہا کہ " راجب" اور اس کے خاعدان کو حفاظت سے اسرائیلی خیمہ گاہ بیس لے آؤ تب بیشوع سے کہا کہ "مرکز آگ راود اور اس کی مٹی تک جلادو۔

الموري الموري المورية المورية

## يثوع كا آخرى خطاب:

بن اسرائیلی آسته آسته تمام کعتان پر قابض ہو گئے تب یشوع نے تمام اسرائیلیوں کوجمع کیا اوران سے خاطب ہو کہا، اب میں بہت پوڑھا ہو گیا ہوں تم نے دیکے لیا کہ تہارے فدانے تمہارے ماری تمہارے ماری تمہارے ساتھ کیا اچھاسلوک کیا ہے۔ اس نے تمہارے لیے جنگ کی اب تم بحرہ قلزم کے مشرق کنارے سے لے کر بحرہ روم کے مغرب تک قابض ہو تھے۔

ہت پکڑیں!احتیاط ہے موٹی کے لکھے ہوئے انکام کی پابندی کریں۔ کسی ایک علم کی بھی عدولی نہ کرنا۔ان لوگوں کے ساتھ نہل جانا جوا دکام کی پابندی نہیں کرتے۔ کسی فیر دیوتا کو نہ مانا نہ دہ اس کے نام کا تم کھانا۔ خدا کے سواکسی دوسرے کے آگے نہ جھکنا۔ خدا کے ساتھ معنبولمی سے بڑے رہنا جیسا اب تک بڑے ہو۔ ج

تم جیے بن اس سرز بین پر بیز ہے چلو گے، خداوند دوسری قوموں کو یہاں سے لکال باہر کرے گا کوئی بھی تمہارے سامنے بیس مخمر سکے گائم میں سے ہرایک ہزار آ دمیوں پر بھاری ہے کیونکہ جگہ۔ بنر، خداتمہارے ساتھ ہوتا ہے جیسا کہاس نے وعد وفر مایا ہے۔

اب میرامرنے کا وقت قریب ہے۔ تہارے دل اور تنہاری رومیں جانتی ہیں کہ خدانے تہارے ساتھ کیا عہد استوار کیا ہے۔ وہ تہیں کھی ناکام نیس ہونے وے گا کیونکہ وہ اپنے وعدے کوئی وہ اپنے وعدے کوئی استوار کیا ہے۔ وہ تہیں بھی ناکام نیس ہونے ویے گا کیونکہ وہ اپنے وعدے کوئی استوار کی اپنے خداد تدکا عہد تو ڈاتو وہ تہارے خلاف خضبناک ہوجائے گا پھر اس نے جویہ خوبصورت سرز میں جو تہیں دی ہے اس کوتم سے جھیں ہے۔

يثوع - باب18 أيت 1 - باب23 و آيت 16,14,11,6,4,3,2

## سمسون کی پیدائش:

یشوع نے بنی اسرائیل کورخست کیا، تب ہرایک اپنی زین کا قبضہ لینے کو چلا گیا جب
تک یشوع ذیدہ رہا اسرائیلی خدا کی پرسٹش کرتے رہے۔ یشوع کی موت کے بعد جب تک ان
کے سردار زیمہ درہے دہ خدا کی خدمت کرتے رہے کیوتکہ اسرائیلی وہ بڑے بڑے کام خودد کھے بچکے
شخے خدا ندے جوان کیلئے کیے تھے۔

کین جب یہ وع اور بوے بردگ مرکے۔ان سے اگل سل خداد تدکو بھول کی انہوں نے مناہ کیا اور دوسرے معودول کو ہوجئے گے۔اس طرح خدائے تی اسرائیلی کو فلسطینیوں سے محل اور دوسرے معودول کو ہوجئے گے۔اس طرح خدائے تی اسرائیلی کو فلسطینیوں سے محکست دلوائی اور وہ تی اسرائیلی برجالیس سال تک محکومت کرتے رہے۔

قبیلہ دان کی ایک بوڑھی خاتون پر خداکا فرشتہ ظاہر ہوا اور اس مورت سے کہا تو کئی سالوں سے باولا و ہے اب تو جلد بی حالمہ ہوگی تو اس دوران شراب بینا اور نہ کوئی دوسرا اشتہ آور مشروب بینا ، جہیں ایک بینا پیدا ہوگا۔ اس کے بال بھی نہ کا ٹا۔ پیدائش کے بعدا سے خدا کے نام کردینا کیونکہ وہ اسرائیلیوں کو فلسطینیوں سے آزاد کروائے گا۔

اں مورت کے جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام سمون رکھا۔وہ جیسے بی بڑا ہوا خدانے ا۔ت برکت دی اور خدا کی روح نے اسے طافت بخشی۔

تفاة ـ باب2٠ أيت 10,7,6 ـ باب13 أيت 5,4,3,1 ـ باب24 أيت 25

## سمسون کی پیلی:

ایک دن سمون نے ایک فلسطینی مورت دیکھی جواس کو بہت اچھی گی۔ اس نے اسیخ والدین سے کہا ہیں اس مورت سے شادی کرتا جا ہتا ہوں۔

اس کوالدین نے کہاتم غیرمختون قلسطینیوں سے ہوی کیوں لانا چاہے ہو؟ جبکہ ہمارے اسپنے قبیلے میں تہارے لیے ہوں جبکہ ہمارے کھر کی اسپنے قبیلے میں تہارے لیے مورشی موجود ہیں لیکن سمون بعندر ہا اور وہ اس خاتون کے گھر کی جانب چلا گیا۔ راستے میں اس پر ایک طاقتور ہوگیا۔ اس نے حملہ کر دیا۔ سمون میں خدا کی طاقتور دور اچا کہ مرایت کرگئی اور وہ بہت طاقتور ہوگیا۔ اس نے اپنے خالی ہاتھوں سے شیر کو چر کر رکھویا جسے وہ شیر ہیں بلکہ کری کا چھوٹا ما ہے ہو۔

جب سمون اس نوجوان خاتون کے کھر پہنچا تواس نے جیروالے واقعہ کا ذکر کیا اور خاتون سے اس بات کو بہت پند کیا۔ سمون نے چھودنوں کے بعد اس خاتون سے شادی کرلی اور اسے اپنے کھر نے کیا۔ راستے جس آتے ہوئے سمون نے اس مرے ہوئے شیر کو و کھنے کیلئے راستے سے ہٹ کراس کے پاس کیا ، لیکن وہاں شیر کا ڈھانچے تھا اور ڈھانچے کے اعدر شہد کی کھیوں نے چھتا بنایا ہوا تھا۔ اس نے چھتے سے شہد لیا اور گھر کو جاتے ہوئے کھانے لگا۔ کھر جا کراس نے چھتے ہد

اسيخ مال باب كوجمي ويا\_

سمون نے اپنی وہن کے اعجاز میں دعوت کی۔اس میں تمیں نوجوان فلسطینی بھی آئے۔
سمون نے ان سے کہا میں تہہیں ایک بہیلی بتا تا ہوں اگرتم نے اس بہیلی کوسات دنوں میں بوجولیا
تو میں تم سب کو کتان کی بنی ہوئی پوشاک دوں گا۔ فلسطینیوں نے کہا ہم بہیلی بوجیس سے تب سمون
نے ان کو بہیلی بتائی۔

کھانے والے میں سے تو کھانا لکلا اور زیر دست میں سے مشاس لگلی

فضاة - باب 14،12,10,9,7,6,5,3,2,1

## سمسون کی پیلی کا جواب:

تین دن تک تیبول فلسطینی سمون کی بیلی کا جواب نددے سکے۔ چوہتے دن انہوں نے سمون کی بیکی کا جواب نددے سکے۔ چوہتے دن انہوں نے سمون کی بیکی کا جواب سمون سے پوچوکر جمیں بتا دو در در ہم تھے سمون کی بیون سے بوچوکر جمیں بتا دو در در ہم تھے سمیت تیرے والدے کمرکوا کی کردا کوکردیں گے۔

وہ اپنے خاو عرسمون کے پاس کی اور آنسو بہا کر کہنے گئی تم جھے ہے۔ الکل نہیں کرتے بلک نیس کرتے بلک نیس سمون بلک نفرت کرتے ہوئے ہے بتایا ہی نہیں۔ سمون بلک نفرت کرتے ہوئے کی اس کا جواب تو جھے بتایا ہی نہیں۔ سمون نے کہا کہ مرے تو ماں ہا ہے بھی اس کا جواب نہیں جانے ، تو میں اس کا جواب تم کو کیوں بتاؤں؟ وصات دن تک آنسو بہاتی رہی اورسسکیاں لیتی رہی تب سمون اس کو بیلی کا جواب بتائے پرتیار ہوگیا۔

مہلی کا جواب من کراس خاتون نے فورا فلسطینیوں کو متادیا۔وہ سمون کے پاس محے اور کہا کہ شہد سے زیادہ میٹھا کیا ہوگا؟اورشیر سے زیادہ طاقتورکون ہوگا؟

سمون نے کہا گرتم میری گائے کے ساتھ الل نہ چلاتے تو تم بھی اس بیلی کا جواب نددے یا تے۔

پھراجا تک سمون میں خداد ترکی روح اتر آئی، جس سے وہ بہت طاقتور ہو گیا۔اس نے " " یں فلسطینیوں کو مارڈ الا اوران کے کپڑے اتار کر بھیلی یو جھنے والے فلسطینیوں کو و بے ہتب

#### وه ضع من بحركا بواكمرآيا-

تشاة ـ باب14 أيت 19,18,17,16,15,14

#### سمسون كاانقام:

سمون کی بیوی اے چوڈ کراپنے باپ کے گھر چلی کی۔ اس کے باپ نے سمون کی بیوی کوائی کے قریب دوست کوسون دیا۔ کچھ محمد بعد فعل کی کٹائی سے پہلے سمون اپنے بیوی سے طفے کیا اور ساتھ ایک بکری کا بچہ بھی لیتے گیا۔ اس نے اپنی بیوی کے باپ سے کہا ش اپنی بیوی سے ملتا چاہتا ہوں اور اس کے کمرے میں جاتا چاہتا ہوں لیکن اسے اعدر نہ جانے نہ دیا گیا اور اس کے کمرے میں جاتا چاہتا ہوں لیکن اسے اعدر نہ جانے نہ دیا گیا اور اس کے بی بیوی کی بیوی کے باپ نے کہا میں ایما نما ری سے کہتا ہوں کوتم اس سے نفر سے کرتے ہو۔ اس لیے میں کے بیارے تر ہی دوست کوسونے دیا ہے۔

سمون نے کہااب میں فلسطینیوں سے انتاام اول گا۔ میں انہیں خوفاک نقصان پہنچاؤں گا۔وہ باہر کیااوراس نے تین سولوم ریاں پکڑیں۔اس نے دود ولوم ریوں کی دہیں باعرصیں اور دم کی انتھاں کی گا۔وہ باہر کیااوراس نے تین سولوم ریاں پکڑیں۔اس نے دود ولوم ریوں کی دہیں باعرصی میں کے کھیتوں کے کھیتوں کے کھیتوں کے کھیتوں میں جیوڑ دیالوم ریوں کو فلسطینیوں کے کھیتوں میں جیوڑ دیالوم ریوں کے کہا ہوئی فصل اور زیون کے کھیت جلا کررا کھ کردیے۔

جب فلسطینیوں کو پتا چلا کہ کیا ماد شہوا ہے تو انہوں نے اس کاالزام سمون کے خسر پر لگایا
کیونکہ اس نے سمون کی بیوی اس کے دوست کوسونپ دی تھی۔اس لیے لوگوں نے اس کا گھر جلا
دیا جبکہ اس گھر بین سمون کی بیوی بھی جل گئے۔ سمون ان پر چلایا کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا ہے۔
اس نے کہا اب بیں اور بھی بڑا ذیر دست انتقام لوں گا۔اس نے حملہ کیا اور بے شارلوگوں کوئل کر
دیا ، تب وہ ایک غاری رہے وچلا گیا۔

تعالا ـ باب14 أيت 20 ـ باب15 أيت 8,6,5,3,2,1

## فلسطينيون كوكنكست:

فلسطینیوں کا ایک گروہ میرودا کے پاس آیا اور کیا کہم سمون کو ہا عدصے آئے ہیں تا کہاس کے ساتھ ہم مون کو ہا عدصے آئے ہیں تا کہاس کے ساتھ ہم مے اسے بھارے والدنہ کیات ہم تم

پرحملہ کردیں ہے۔

تب یہودا کے تین ہزار لوگ اس غار کی طرف مجے جہاں سمون رہتا تھا۔ انہوں نے سمون سے کہا کیا تھا۔ انہوں نے سمون سے کہا کیا تو نہیں جانتا کہ سطینی ہم پر حکمران ہیں؟ تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا ہے؟ سمون نے کہا کیا تھا۔ سمون نے کہا جس نے ان کے ساتھ وہی کچھ کیا ہے جوانہوں نے جمعے سے کیا تھا۔

یبودا کے لوگوں نے کہا ہم تھے فلسطینیوں کے حوالے کرنے آئے ہیں۔ سمسون نے کہا تم وعدہ کرد کرتم جھے ہیں آل کرد گے۔ انہوں نے اس سے دعدہ کرلیا۔ انہوں نے اس کو ہا تدھ لیا ادر اپنے ساتھ لے گئے۔

جب فلسطینیوں نے اسے دیکھا وہ للکارتے ہوئے اس کی طرف برصے۔اجا تک خداکی روح اس پر آئی اوراس کو بہت توانا کر دیا۔اس نے ان رسیوں کوتو ڑدیا جس سے وہ بندھا ہوا تھا اسے وہاں کدھے کے جبڑے کی ہڑی ال گئے۔ وہ اس نے اٹھا لی اور اس ہڑی سے اس نے فلسطینیوں کے ایک ہڑار آ دمی مارد یے۔

وہ چلایا۔ میں نے کدھے کے جبڑے کی بٹری سے انہیں کدھے متادیا تب اس نے بٹری کی میں دی اب اس نے بٹری کی میں کا جب مجینک دی اب اسرائیلیوں نے مسون کوایتا سردار منادیا۔

تناة ـ باب 15ء آيت 19 20,17,16 20

### دلهله كاسمسون كونيسلانا:

سمون دلہلہ نای ایک مورت کی مجت میں گرفارہ وگیا۔ فلسطین حکر ان دلہلہ کے پاس مجے اوراس سے کہا کہ تم سمون کو بھسلا کر ہوچولوکہ اس کی طاقت کا کیاراز ہے ۔۔۔۔۔اورہم اس پر کیے قالد پاکراس کو تکلیف دے سکتے ہیں۔ انہوں نے دلہلہ سے کہا کہ اس کے بدلے ہم میں سے ہر کوئی میارہ سوچا عری کے سکتے ا

دلبلہ نے سمون سے پھسلاکراس سے اس کی طاقت کاراز اس پر قابو پانے کاراز حاصل کر لیا۔ اس نے دلبلہ کو بتایا کہ اگر جھے ہیر کی تازو سات چیڑ ہوں سے باعد حدیا جائے تو میری طاقت زائل ہوجائے گی اور میں عام سات دی بن جاؤں گا۔

فلسطینیوں نے دلہلہ کو بیدی سات تازہ چیڑیاں لا دیں۔دلہلہ نے اس کوان چیڑیوں

ے با عدودیا۔ فلسطینی و ہیں ایک کرے ش چھے ہوئے تے جب چلا کردلہ نے سمون فلسطینی تھے پہا چڑے ہیں۔ سمون نے ان چیڑ ہول کوایے قو ڈدیا جیے دوا گسسے جل کئیں ہوں۔

تب دلہلہ نے سمون ہے کہا تو نے جھے جھوٹ بولا۔ سمون نے اے ددبارہ دھوکا دیا اور کہا اگر جھے نی سوں ہے با عدودیا جائے تو گھر میری طاقت ذائل ہوجائے گی گین دہ ہجری کھا۔

تب دلہلہ نے کہا تم کیے کہ سکتے ہو کہ تہیں جھے ہے جب ہجرتم نے جھ پرائی دہیں اور کہا کہ دوا ہے گی طاقت کا رازا سے کہا جو ایک طاقت کا رازا سے معلوم ہوگیا کہ بنا دیا کہا گراس کے بال کا ف دیے جائیں تو میری طاقت نے ہوجائے گی اب اے معلوم ہوگیا کہ دوا تھی کہ دہا ہے۔

تعادّ - باب 16,17,16,15,12,11,10,9 تعادّ - باب 18,17,16,15,12,11,10,9

### سمسون کی موت:

دلہ یانے تقسطینی تکرانوں کو نیٹام دیا کہ دواس کے پاس آئیں۔ تلسطینی تکران جاعری کے سکے لے کراس کے پاس آئے۔

دلہائے مسون کوائی آغوش میں سلالیا اور اس کے بال کاٹ دیتے تب وہ چلائی اسے سمون فلسطینی آرہے ہیں۔ سمسون فلسطینی آرہے ہیں۔

وہ جاک میا، اس نے سوچا کہ پہلے کی طرح وہ ان سے آزاد ہو جائے گا لیکن جب فلسطینیوں نے اس پر ملہ کیا تو اس کی طاقت زائل ہو چکی ہے۔ فلسطینیوں نے اس کی آسطینیوں نے اس کی آسطینیوں نے اس کی آسطینیوں سے باعدہ دیا اور کی آسکی باعدہ دیا اور اس کو تیر خانے میں مجینک دیا اور اسے زنجروں سے باعدہ دیا اور اسے آٹا چینے پر مجبود کیا۔ قید خانے میں اس کے بال مجر بود کے۔

فلسطین سمون کی فتح کی خوشی منانے دیکل میں اسمنے ہوئے۔ سمون کوجیل سے نکال کر ان کے سامنے لایا یا اسے دیکل کے درمیان دوستوٹوں کے درمیان کمڑا کیا گیا۔ فلسطینی مرواور مورتیں اس کو گیر کرکھڑے ہوگئے۔

اے خداو ترسمون نے دعا کی، میں منت کرتا ہوں کہ جھے یادر کھ، اور بس ایک دفعہ جھے میری طاقت لوٹا دے چراس نے درمیان کے دونوں ستونوں پر دونوں ہاتھ رکھے اور انہیں ایک

دوسرے کی طرف دہایا اور بلند آوازے کہا مجھے فلسطینیوں کے ساتھ بی اے خدا مرنے دے۔ بیکل کی پوری عمارت کرنی ۔ فلسطینی حکمرانوں کے علاوہ تین ہزار فلسطینی عمارت کے بیچے آ

اس طرح سمسون نے ایک بی ہارا سے فلسطینیوں کو مارویا جننا کہاس نے اپنی تمام زعر کی میں ان کو مارا تھا۔

قناة - باب 16 مآيت 30,29,28,25,2,19,18

#### روت:

ایک امرائل ہوہ جس کانام ہوئی تفادہ اپ دو بیٹوں کے ساتھ موا ب کے ملک بیں رہتی تھی۔
اس کے بیٹوں نے مقامی حورتوں سے شادی کی ایک حورت کانام عرفہ تھا اور دومری کانام موت تھا۔
لیکن شادی کے دس سال بعد اس عورت کے دونوں بیٹے مر گئے ۔ نومی نے فیملہ کیا کہ دہ
آ باکی سرز بین کولوٹ جائے ۔ اس نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا کہتم دونوں اپنے ماں باپ کے
مروا پس جلی جاؤ کیونکہ میرے کوئی بیٹے تو نہیں ہیں جو کہ تہما دے ساتھ شادی کرسکیں۔
خدانے میرے خلاف فیملہ دیا ہے ۔ اس لیے جس نہیں جا ہمتی کہتم بھی میرے ساتھ مشقت
خدانے میرے خلاف فیملہ دیا ہے ۔ اس لیے جس نہیں جا ہمتی کہتم بھی میرے ساتھ مشقت

عرفہ نے نوی کو بوسہ دیا اور چلی گی لیکن روت نے نوی کے چولے کو پکڑ لیا اور کہنے گی جھے جانے پر مجور نہ کرناتم جہاں جاؤگی جس بھی وہاں جاؤں گی جہاں تم رہوگی جس بھی وہیں رہوں گی تہاں تم رہوگ جس بھی وہیں رہوں گی تہاں تہہیں موت آئے گی وہیں جس تم مروں گی خواہ خدا میر سے اور تہا را خدا میر اخدا ہوگا جہاں تہہیں ہوں گی صرف موت ہی جھے مروں گی خواہ خدا میر سے ساتھ کی جھی کر لے لیکن جس تم سے جدانہیں ہوں گی صرف موت ہی جھے تم سے جدانہیں ہوں گی مرف موت ہی جھے تم سے جدانہیں ہوں گی مرف موت ہی جھے تم سے جدا کر ہے گی نے دب دیکھا کے دوت اس کے دہنے کا فیصلہ کر چکی ہے تو پھر تو می نے اس سے پھی نہا کہ دوت اس کے دہنے کا فیصلہ کر چکی ہے تو پھر تو می اس سے پھی نہا کہ دوت اس کے دہنے کا فیصلہ کر چکی ہے تو پھر تو می اس سے پھی نہا۔

ده بیت اللم کو چل کئیں جب دہ تھیے میں پنجیں تو تھیے کے تمام لوگ نومی کو دوہارہ دیکے کر بہت خوش ہوئے۔

روت \_ باب 1ء آيت 19,16,14,11,6,5,2

### بوعز کی مہریانی:

جب جوار کی کٹائی شروع ہوگئی، روت نے تومی سے کہا جھے اجازت دیں تا کہ بیل کمیتوں میں جاکران بالیوں کو چنوں جن کوصل کا نے والے چھوڑ ویتے ہیں تومی نے اسے اجازت دے دی۔

روت ایک کھیت ہے جوار کی بالایں جن ربی تھی کہاس وقت اس کھیت کا مالک بھی ادھر آ
گیا۔اس کا نام بوعز تھاوہ توی کارشتے وار بھی تھا۔اس نے کھیت شی کام کرنے والے مزدوروں
سے بوچھا کہ وہ تو جوان خاتون کون ہے؟ مزدوروں نے کہا کہ وہ موآ بی مورت ہے جو کہ توی کے ساتھ آئی ہے۔وہ تع ہے ادھر بالیاں چن ربی ہے۔

بوعزروت کے پاس کیا اور اس سے کہا تہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔اس کھیت سے بی بالایں جنتے سے منع نہ کریں سے بہدویا ہے کہ وہ تہیں پالیاں جنتے سے منع نہ کریں اگر تہیں بالیاں جنتے سے منع نہ کریں اگر تہیں بیاس گئے تو ادھرر کے ہوئے گھڑوں سے تم یانی بھی بی سکتی ہو۔

روت نے احرام سے جمل کر ہوئز سے کہا آپ جمع پرائے مہریان کوں ہیں؟ جبکہ ہیں دوسری جگہ ہے۔ آئی ہوئی ہوں۔ ہوئز نے جواب دیا کہ ہیں نے سنا ہے کہ جب سے تہارا شوہر فرت ہوا ہے آئی ہوئی ہوں۔ ہوئز نے جواب دیا کہ ہیں نے سنا ہے کہ جب سے تہارا شوہر فرت ہوا ہے آپ کوا پی ساس کی خدمت کیلئے وقف کردیا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ خدا تجھے کہ من بہت ہو سانعام سے لوازے کو تکرتم نے اسرائیل کے خدا کے ساید ہیں بناہ لی ہے۔ روت نے کہا تہارے ان الفاظ سے جمعے کافی حوصلہ طا ہے جبکہ میں تہارے لوکروں سے بھی کم درجدر کمتی ہوں۔

میر پوئزنے روت سے کہا کہ آؤتم میرے اور میرے نوکروں کے ساتھ کھانا کھاؤ ہماری یاس روٹی ہے جس کوسر کے میں مجاوکر کھائیں۔

کھانا کھانے کے بعد ہوئزنے اپنے ملازموں کو تھم دیا کہ بولیوں سے پچھ بالیاں گرادیتا تا کہ دوت انہیں چن نے۔

روت \_ باب ١٠ آيت 22 \_ باب ٢٠ آيت 24,14,13,12,11,9,8,7,6,5,4,3,2

## بوعز اورروت کی شادی:

کودنوں کے بعدنومی نے روت سے کہا کہ میں تیرے لیے کوئی خاد عر تلاش کرنا جاہیے۔ ای شام کونومی نے روت سے کہا کہ وہ نہا دعوکرا ہے آپ کوخوشبو میں بسالے اور اپنے بہترین کپڑے نہ بہتن کرے۔

پرروت بوعز کے پاس ٹی جو کھیتوں میں کھلیان پیک رہاتھا۔روت نے اپنے آپ کو بوعز کی آئھوں سے اوجمل رکھا جب اس نے جوار کا کھلیان پھتک لیا اور کھانا کھا کر غلہ کے ڈمیر پر لیٹ کیا۔روت چیکے چیکے آئی اور اس کے پاؤس کی جانب کمبل اٹھا کر لیٹ میں۔

آ دھی رات کو پوعز ڈر کر جاگ کیا اس نے ویکھا کہ ایک توجوان مورت اس کے پاس کے ماسور بی ہے۔

تم کون ہو؟ ہوئر نے مورت سے ہو جمار شمل روت ہول مورت نے جواب دیا۔

تم ہمارےدشتے دارہواس کے جہیں ہماراخیال کرنا جاہیے،اس کیے مجھے شادی کرلو۔

ہو نے کہا تھے میں ہرنو جوان تمہاری خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے، اس لیے جہیں ان
میں سے کی سے شادی کرلتی جاہے۔ شام کو میں خدا سے رجوع کرکے ہو چھوں کا کہ جھے تم سے
شادی کرنی ہے یا جیں۔

شام کو بوئر نوی کے ایک قربی رشتے دارے ملے کیا اور اس سے کہا نوی اپنے خاوی کی دیے وائد کی اپنے خاوی کی دین بیٹا چاہتی ہے۔ اس لیے پہلاتہا راحق ہے کہ اس دین کوخر بدلوا کرتم نہیں خرید تے تو پھر اس کویس خریدلوں گا۔ اس دین کوشر بدلوں گا۔

بوعزنے کہاتہ ہیں بیذین روت سے بی خرید نا ہوگی جو کہ توی کی بہو ہے تب اس مخص نے کہا اس طرح تو میرے ہے اس کی کھیت کی ورافت نہ یا کیں گے۔اس نے بوعز سے کہا بیزیمن تم خریدلو۔

اس دفت کے رواج کے مطابق اس مخص نے اپنا جوتا اتار کر بوعز کو دیا۔ ورامل اس معاہدے کی نشانی تقی۔

روت كوايك بينا پيرا موااس كانام موبير ركما يكي موبيد ليسى كاباب تفاجودا و دكاباب بيد م

## سموئيل كي يغيراندر منماني:

خداد عرض من ایک وامرائیلوں کا نی مقرد کیا، پورے ملک بی سموئیل کی پنجبراند طاقت کو جان لیا میا تھا۔ سموئیل نے ان سے کہا کہتم اپنے آپ کو پورے کے پورے طور پرخدا کیلئے وقف کردو تم فیرخدا کی پرسنٹ چیوڑ دوادر صرف ایک خدا کی حہادت کرواور صرف ای خدمت کرو۔ وہ جہیں فلسطینیوں کے ہاتھوں سے آزاد کروائے گااس لیے اسرائیلوں کو تمام بت آؤڈ دیے چاہوں میں خدا کی حمادت کرناچاہے۔

سموتل نے اسرائیلیوں کی ایک فوج منادی۔

فلسطینیوں نے جب سنا کہ سموئیل ان کے خلاف کارروائی کرنا میا ہتا ہے تو انہوں نے خود امرائیلیوں پرجملہ کردیا۔

امرائیلیوں نے جب فلسطینیوں کا فوج کودیکھا تو وہ خوف سے کا چیے گے۔ انہوں نے سموئیل سے کہا کہ وہ خدا سے دعا کرے اوران کو فلسطینیوں سے بچائے۔ سموئیل نے بحرے کے کا سوئٹنی قربانی دی جب اس نے خداو تدسے دعا کی اور خداو تدنے اس کی دعا سن کر کہا کہ جیسے میں سطینی آئے بوحیس کے تو خدا ان پر آسان سے کر ہے گا اس سے فلسطینی خوفر دہ ہوکر بھاک جا کیں گے۔ اس طرح امرائیلیوں نے ان کا پیچھا کر کے ان تمام کو ہلاک کردیا۔

خدادىم فاسطينيول كواسرائيليول ستدوردكما كدجب ككسموكل زعمورها

وہ سال میں ایک دفعہ اسرائیلیوں کے علاقے کا دورہ کرتا اور ان کے معاملات نیٹا تا اس کے علاوہ وہ کمر پر رہتا اور لوگ اس سے ل کرھیجت حاصل کرتے۔

سمونكل 1-بابد ، آيت 20,19 - باب 7 ، آيت 17,16,13,11,4,3

امرائیلیول نے سموئیل سے اسے لیے ایک بادشاہ کا نقاضا کیا: جب سموئیل بوڑ ماہو کیا تو امرائیل مرداداس کے مرمع اور کیا کہ مارے او پرایک بادشاہ

کومقرر کروجوکہ ہم پرحکومت کرے۔دومری قوموں کے بادشاہ ہیں۔اس طرح ہمارا بھی بادشاہ مونا جاہے۔

سموئیل اس سے پریشان ہوگیا۔اس نے خداسے دعا کی،خدانے کہاان کی تمام ہا تیں س جودہ بادشاہ کے متعلق کمہ دہے ہیں۔وہ تہاری رہنمانی کوئی نبیں بلکہ جھے بھی چپوڑر ہے ہیں۔

جب سے میں انہیں معر سے نکال کر لایا ہوں، وہ جھ سے دور ہوتے جارہ ہیں اور دوسرے میں اور دوسرے میں اور دوسرے میں وہ اب وی کچھتے کر ہے میں جو کہ وہ جھ سے کر ہے دوسرے میں جو کہ وہ جھ سے کر ہے دوسرے میں ۔اس لیے ان کی ہا تیں من لیکن ان کوشم کھا کر بتا دے کہ وہ ہا دشاہ ان کے ساتھ کیسا سلوک کر س مے ۔

سموئیل نے اسرائیلی سرداروں سے کہا جو بادشاہ تم پر حکومت کرنے گا کہ وہ تمہارے بیٹوں اور رسالہ اور رتعوں کیا ہے اور وہ اس کے رتعوں کے آگے دوڑیں مجے اور وہ ہزار ہزار کے سرداراور بچاس بچاس برانبیں افسر بنائے گا۔

دہ تہارے بیٹوں سے بل چلوائے کا اور بعض سے فصل کوائے کا اور اپنے لیے ہتھیار بنوائے گا۔ وہ تہاری بیٹیوں سے خوشبو کی بنوائے گا او ران سے باور چن کا کام لے گا۔ وہ تہارے بہترین کھیت، انگورستان اور زیتون کے باغوں کو لے کراپنے خدمتگاروں کودے گا۔

وہ تمہاری بھیٹر بکر ہوں کا بھی دموان حصد دصول کرے گا ادرائے خادموں کو دے گا۔ وہ تمہاری بھیٹر بکر ہوں کا بھی دموان حصد دصول کرے گائے گئم خودی اس کے غلام بن مہارے کو حل کر کام پرنگائے گئم خودی اس کے غلام بن جاؤے کے بہت بیدن آئے گا تو تم خود نیکارو سے کہ میں اس بادشاہ سے بچاؤ جس کو بم نے خودا ہے لیے ما نگا تھا۔

ليكن خداو عرتهما رى بات شهية كا

سموتيل - باب8، آيت 18,5,4,1

## ساول كابادشاه كے طور پر بیسمد:

اسرائیل سرداروں نے سموئیل کی بات پرکوئی دھیان شدیااور کھا کہ ہم بھی دوسری قوموں کی طرح ایک بادشاہ جاہجے ہیں جوہم پر حکومت کرے۔ وہ ہماری جنگ میں رہنمائی کرے اور

مارے لیےجنگیں کرے۔

سموئیل نے خداد ند سے ان کی بات کی۔خداد ند نے کہا، جودہ جا ہے ہیں کردوانیس ایک دشاہ دیدو۔

پر خداو عرفے کہا کل میں بنیا مین کے قبیلہ سے ایک آ دمی کو بھیجوں گا اسے اسرائیلی لوگوں کے بادشاہ کے طور پر بہتمہ دینا۔ دوسرے دن سموئیل نے ایک خوبصورت تو جوان کو دیکھا اس کا جسم بہت مضبوط تھا اور اس کا نام ساؤل تھا۔

خداوی سنے سے کہا ہے گیا ہے ہی ہے جس کے بارے میں میں نے بچنے بتایا تھا ہے میرے لوگوں پر حکومت کرے گا۔

ساؤل سموئیل کے پاس آیا اور کہا جس اس پیغیر کی حلاق جس ہوں جو بہاں رہتا ہے۔
سموئیل نے کہا جس بی وہ پیغیر ہوں۔ سموئیل نے ساؤل کومتا می معبد جس بھیج دیا اورخود بھی وہاں
پیچ سما انہوں نے وہاں اسمے کھاٹا کھایا تب وہ ساؤل کو لے کرا ہے گھر آیا ، ساؤل کیلئے اپنی
میست برایک بیگ بنایا۔

اس سے اسکے دن سمو کیل نے زیون کے تیل کا برتن لیا اور اسے ساؤل کے سر پرگرایا۔ اس نے ساؤل کو بوسد دیا اور کہا کہ خداو عرف نے تھے اسرائیلی لوگوں کے بادشاہ کے طور پر پاک کر دیا ہے۔ تم خداو عدک لوگوں کے پرحکومت کرواوران کی ان کے دشمنوں سے مفاظمت کرو۔ 25,24,19,17,16,15 سے مفاوعہ کی اس کے برحکومت کرواوران کی ان کے دشمنوں سے مفاظمت کرو۔ 25,24,19,17,16,15 سے مفال 1-باب8 آ مت 25,24,19,17,16,15 سے باب 10،10 ہے۔

# ساۋل كەدل كى بىئت بدل كى:

تبسموئیل نے ساؤل ہے کہا تو خدا کے پہاڑی طرف جاجہاں فلسطینیوں کی بہتی ہے۔
ال بہتی کے دروازے پر تجھے لوگوں کا ایک گروہ طے گا جونائ اور گارہے ہوں کے تب خداو تدکی
دوح تھے پرزورے نازل ہوگی ہتو بھی ان کے ناج گانے جس شامل ہوجانا پھر تیرے دل کی دیئت
تبدیل ہوجائے گی۔

اوُل نے ایمائی کیا جیماسموئل نے اسے ہدایت کی تمی جب اس نے ناچنا اور کا ناشروع

کیا تواسے ان لوگوں نے دیکھا جواسے پہلے ہی جانے تھے۔انہوں نے ایک دوسرے سے کھا کہ ساؤل کوکیا ہو گیا ہے؟ کیادوایک پیغیرین کمیا ہے؟

سموئیل نے بنی اسرائیل کو اکٹر اکٹر اکٹر اکٹر اکٹر الکا اور ساؤل کو بلایا۔ اس کا قد دوسر بے لوگوں سے لکتا ہوا تھا۔ سموئیل نے اعلان کیا کہ بیرہ وقض ہے جس کوخدانے تمہارا ہا دشاہ چنا ہے۔ کوئی فض بھی اس کا مقابل نہیں ہے۔ تم لوگوں کو جا ہے کہو ہا دشاہ زعرہ ہا د۔

تبسموئیل نے کہا کہ اگرتم اور تمہارا بادشاہ خدا کے احکام کی پابندی کریں مے تو پھر سب پھوٹھیک ہوگا اگرتم نے اور تمہارے بادشاہ نے خداو تد کے خلاف کیا تو وہ تمہارے خلاف اپنا ہاتھ کھڑا کردے گا۔

ساؤل نے تین ہزار کوفلسطینیوں کے خلاف کڑنے کیلئے چنا۔ فلسطینیوں نے بھی ان کے خلاف اگر نے کیلئے چنا۔ فلسطینیوں نے بھی ان کے خلاف ایک بڑی ہوی تھے۔ فلسطینیوں نے کسی لوہار کو ایک بڑی ہوی تھے۔ فلسطینیوں نے کسی لوہار کو اجازت نہ دی کہ وہ اسرائیل کیلئے کام کر سکے۔ انہوں نے لوہاروں سے کہا کہ وہ اسرائیلیوں کیلئے تکواریں اورڈ حالیں نہ بنائیں۔

جب دونوں فوجیں آنے سامنے آئیں تو اسرائیلیوں میں سوائے ساؤل اور اس کے بیٹے جونائقن کے کسی کے پاس کلوار نتھی۔

سمونگل-باب10،آئت24,23,17,11,6,5-باب10،آئت22,19,5,2 باب13،آئت22,19,5,2

# فلسطينيول كےخلاف فتخ:

جوناهن نے اس فوجوان سے کہا جواس کے ہتھیارا ٹھائے ہوئے تھا کہ و جہ قلطینیوں کی باہر کی جو کی پرچلیں۔ صرف تم اور بیس بی جا کیں گے شاید خداو عد ہارے دو کرے اگر خداو عرف ہاری جو کی پرچلیں۔ صرف تم اور بیس بی جا کی ہماری فوج قلسطینیوں پر فتح حاصل کرے گی اگر چہ ہم ہماری دو جوان نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ بیس تھوڑے ہیں۔ نوجوان نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ بیس تھوڑے ہیں۔ جوناتھن نے کہا تب تم میرے ساتھ آؤ ہم ان کی طرف پرچیس ہے، تا کہ وہ ہمیں د کھے لیں ہے۔

جونامن اوراس کا لوجوان سائلی بری بری چالوں کے پیچے سے آئے۔قلسطینیوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ مرانی ادھرے آ رہے ہیں جہال وہ جھے ہوئے ہیں۔ جوناتھن نے لوجوان سے کہا، مرے بیجے ملے آؤ۔ خداو عرفے امرائیل کو تح دے دی ہے۔ جوناتھن نے فلسطینیوں کی باہر کی چوکی برحملہ کیا اور تقریباً ہیں آ دمیوں کو مارویا۔اس سے فلکرگاہ میں لرزش ہوئی۔چک کے سابی بھی مارے مجاور زلزلہ آیا۔اس سے ساؤل کے ساہیوں کوموقع مل میااور وه ميدان على مس آئے۔ چيومراني فلسطيني فوج على يتے، وہ مجي عبراني فوج على جاسلے۔ پيجه بي وقت میں مسلینی بہت ی فوج ماری تی اس طرح اس دن خداد تدنے اسرائیل کو بجایا۔ سموتيل 1 - باب 14ء آئت 23,22,19,15,14,12,11,8,6

# ساؤل کی بدوعا:

جك سے پہلے ماؤل نے كہاجب تك مى اسيخ دشمنوں سے انقام ندلوں اكركوئي مى اس وقت تک کوئی چیز کھائے تو و لعنتی ہوگا۔اس لیے اسرائیلیوں نے بورادن کھونہ کھایا۔وہ بھوک ے کرور ہوگئے۔

ووقلسطينيون كاليجياكرت بوئ جنل تك يخي محف جنل من برطرف شهداكا بواتفا جوناتمن کومعلوم ندتھا کداس کے باب نے کیاتم دے دکی ہے۔اس نے شود کے ایک جیتے ہیں جيزى چيونى اور پروشدكماليا۔اس سے دو بہت بہتر محسوس كرنے لكاتب اسے ايك آوى نے بتايا كاس كى باب ما ول نے كھائے والے كوكيا بدوعا وى ہے۔

جونافن نے کہا میرے باب نے کیا خوناک بات کی ہے اگر ہمارے آ دمیول نے میر ہو كركمايا موتاتو ووزياده فلسطينيول كالل عام كرسكتے تھے۔

ماؤل نے اسپے لوگوں سے کہا ہم دات کو قلسطینیوں پر حملہ کریں مے اور پھرمنے تک انہیں

لکین کا ہنون نے کہا پہلے ہم خدا سے متورہ کریں سے تب ساؤل نے خداو ترسے ہو جما کہ كابم فلسطينول يرحمله كرين؟ كياتم جميل فقود كي خداوتد في كوكي جواب ندويا ساؤل نے کیا مرود کی نے گناہ کیا ہے۔ میں تم کما کر کیتا ہوں اس گنگار کوموت کی سزا

تب جونائقن نے کھا۔ میں نے تھوڑا ساش دکھایا ہے۔ میں مرنے کو تیار ہوں۔ ساؤل نے کہا میں تہمیں ضرور مزائے موت دول گا۔

لیکن دوسر بے لوگول نے احتجاج کیا کہ جوناتھن کو مارنا ٹھیکٹیس کیونکہ اس نے اسرائیلیوں کیا گئے گئے ہیں کہ جوناتھن کا ایک ہال بھی زمین پر کیلئے نئے بھی حاصل کی ہے۔ ہم خداد تدکی تم کھا کر کہتے ہیں کہ جوناتھن کا ایک ہال بھی زمین پر مرنے نہ یائے گا۔

اس طرح اسرائیلیوں نے جونائنس کو بچالیا۔ ساؤل نے فلسطینیوں کا پیچیا کرنا چھوڑ دیا اور اپنے لوگوں کو لے کرواپس چلا کیا۔

سمونكل 1-باب10 أعت 46,45,43,39,36,30,29,28,27,24,14

#### داودكا بيسمه:

خداد ند نے سوئل سے کہا کہ جھے افسوس ہے کہ بیس نے بادشاہ بنا دیا ابتم پجھز جون کا سے کہ بیٹے کو سے کر بیت اللم جاؤ، وہاں تھے لی نام کا ایک آ دی طے گا۔ بیس نے اس کے ایک بیٹے کو بادشاہ بنانے کیلئے فتخب کیا ہے۔ سموئیل نے کہا اگر ساؤل نے اس کے متعلق س لیا تو وہ جھے ہلاک کردے گا۔ خداو ند نے کہا تم اپنے ساتھ ایک چھڑا لے جاؤاور ساؤل کو بتایا کہ تم خداو ند کے حضور قربانی کردے گا۔ خداو ند کے جو کہا تی کہ بھی اس قربانی پر مروکر تا۔

سموئیل نے ایمائی کیا جیسا خداو ترنے اسے کہا تھا جب سموئیل نے لی کے مب سے بدے جنے کود یکھا تو اس نے اپنے آپ سے کہا یقینا یہ دہی ہے جس کوخداو تدنے چنا ہے۔

لین فداوئد نے سموئیل سے کہا کہ تم بینددیکمو کہ وہ کیے قد کا خوبصورت جوان ہے۔ بیل
نے اس کوئیں چنا۔ بی عام انسانوں کی طرح فیطے بیل کرتا۔ انسان صرف ظاہرداری کودیکھتے ہیں
لیکن بیل دل بیل بھی دیکھا ہوں۔ لیک ایک ایک کرکے اپنے سات بیٹوں کو سموئیل کے پاس لے
کراآ یا لیکن سموئیل نے کہا خداد تھ نے ان بیل سے کسی کو تین چناہ سموئیل نے پوچھا گیا کیا تہارا
کوئی اور بیٹا بھی ہے۔ لیک نے کہا ہاں ہے لیکن وہ چھوٹا ہے اور بھیڑ بکریاں چرا تا ہے۔ سموئیل نے
کوئی اور بیٹا بھی ہے۔ لیک نے کہا ہاں ہے لیکن وہ چھوٹا ہے اور بھیڑ بکریاں چرا تا ہے۔ سموئیل نے
کہا اسے یہاں بلواؤ جب تک وہ یہاں نیس آئے گا ہم قربانی نیس ویں گے تب لیک نے اپنے

جھوٹے بیٹے کو بلوایا اس کا نام داؤڈ تھادہ خوبصورت تھا۔ اس کی آ تکھیں چک دارتھیں۔ خداو تد نے سموئیل سے کہا بیدونی ہے اس کوسے کر۔ سموئیل نے اس پر زینون کا تیل ڈالا جبکہ اس کے سب ممالی بھی دہاں موجود نتھے۔

مرخدادع كى روح داؤد شى مرايت كرائى۔

سموتكل 1-باب15ء آيت 11,10-باب16ء آيت 13,10,7,6,4,3,1

#### داوُدكا يربط:

خداوی کی روح ساؤل سے جدا ہوگئ اور خداوی کی طرف سے آیک ہری روح اسے
ستانے گئی۔ یدد کی کرساؤل کے طازموں سے کہا جمیں آپ کیلئے آیک ایسافض تلاش کرنا ہوگا
جوآپ کیلئے بربلا بجائے کیونکہ اگر بری روح آپ کوستائے تو بربلا کی طائم آ واز آپ کو طائم بنا
دے گی۔

موسیقی بجاتا ہے۔ اس کانام داؤو ہے جو کہ بیت اللحم کے لیک ایٹے میں کوجا نتا ہوں جو بہت اچھی موسیقی بجاتا ہے۔ اس کانام داؤو ہے جو کہ بیت اللحم کے لیک کا بیٹا ہے۔

وہ ڈوبھورت ہے، بیادر ہے اور خداد تداس کے ساتھ ہے تب ساؤل نے داؤڈ کو بلوا بھیجا۔واؤڈ آ کراس کی خدمت بھی جا ضربوا۔

ساؤل نے داؤدکو پند کیااوراے ایا ہم ایر بردار بتادیا۔

ساؤل پر جب بری روح آتی تو داؤداینا بر بلایجا کر بری روح کو بھگا ویتا اور ساؤل ایے آپ کو بہتر محسوس کرنے لگا۔

موتكل1-باب10 أيت 23,21,19,18,17,14

# جاتی جولیت کی فضیحت:

قلسطینیول نے امرائیلیول کے خلاف اپی فوجیس جمع کیں۔ ساؤل نے بھی اپی فوج اکھی کی قلسطینی ایک پہاڑی پر قابض ہو محے ، امرائیلیوں نے بھی ایک دوسری پہاڑی پر قبضہ جمالیا۔ ان دونول فوجول کے درمیان ایک وادی تقی۔

فلسطینی فوجوں سے ایک مردکل کر آیا اور اس نے امرائیلیوں کونفیعت کی۔ اس کا قد غیر معمولی لمباتھا، اس نے پتیل کی زرداور پتیل کا خود پہن رکھا تھا۔ اس کی ڈھال جولا ہے کے قہتم جیسی موٹی تھی۔

جاتی جولیت نے اسرائیلیوں کو پکار کر کہاتم کمی مخص کومیرا مقابلہ کرنے کو بھیجوا کراس نے بجھے ہلاک کر دیا تو ہم جیت بجھے ہلاک کر دیا تو ہم جیت جا کیں مے اور اگر میں نے اسے تل کر دیا تو ہم جیت جا کیں مے تو تم ہمارے غلام بن جاؤ گے۔

جب ساؤل اوراس کی فوج نے جاتی جولیت کا بیاعلان ساتو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ جاتی جولیت ہرروز چالس روز تک اسرائیلیوں کومقا بلے کی دعوت دیتارہا۔ آخر داؤڈ نے ساؤل سے کہا کہ کوئی بھی اسرائیلی جاتی جولیت سے خوفز دہ نہو۔ ہیں اس سے جاکر جنگ کروں گا۔ ساؤل نے کہاتم ابھی لڑے ہوجبکہ وہ تجربہ کارسیای ہے تم اس کو کلست نہیں دے سکتے۔

داؤڈنے کہاجب کوئی شیریار پھومیرے باپ کی بکریوں پرحملہ کرتا تھا تو ہیں اس کا کلاویا کر ہلاک کردیا کرتا تھا ہیں شیروں اور ریجیوں کو مارسکتا ہوں تو اس فلسطینی کو کیوں نہیں مارسکتا جو کہ خداو تدکی فوج کوللکارتا ہے۔

ساؤل نے کھا جاؤ خداتھارے ساتھ ہے۔

ساؤل نے داؤدکوا ہے ہتھیار پہنے کودیے کین داؤڈ نے جب ہتھیار پہن لیے تو وہ جل نہ سکا۔اس لیے اس نے ہتھیارا تاردیے۔اس نے نزو کی عری سے جار پتر اٹھا لیے اور وہ انہیں ایک تھیلے میں دکھایا، تب وہ جاتی جولیت کی طرف جل دیا۔

سموئنل - باب 17 ، آيت 20,39,38,37,36,32,16,11,9,8,7,5,3,2,1

# جاتی جولیت کی مخلست:

جاتی جولیت نے جب داؤڈکود یکما حارت سے چلا کرکھا،اے خوبصورت نوجوان میں مجھے در عمول اور پرعموں کی خوراک متادول کا۔

داؤڈ نے کہاتم مکواراور ڈھال لے کرآئے ہولیکن میں خداو ترکے تام کے ساتھ آیا ہوں جو کہ اسر مکی فوج کا خدا ہے۔ بہت جلد خداو تر تیماری زعری میرے ہاتھ میں دے دے گا۔ میں

تھے کلست دوں گا اور تمہارا سرکا اول گا تب میں قلسطینی سپاہیوں کی لاشوں کو گدھوں اور جنگلی در عروں کی خوراک بنادوں گا تب سب دنیا کو معلوم ہوجائے گا کرا سرائیل پر خدا کا سابیہ ہے۔ لوگ یہ ہمی جان لیں سے کہ خداو تکر کو گواروں اور ڈھالوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسرائیلیوں کی ہر جنگ خدا کیلئے ہے۔

جاتی جولیت داؤدگی جانب برهااورداؤداس کی طرف برهاداؤدنے تھلے بی ہاتھ ڈالا ایک پھر لیا اور وہ جاتی جولیت کو دے ماراء یہ پھر جاتی جولیت کے ماتھ پرنگا جس سے اس کی کموردی جو میں۔وہ منہ کے بل زمین پرگرا۔

داؤر نے دوڑ کر جاتی جولیت کے میان سے کوار لکا لی اوراس کا گلاکاٹ دیا۔ جب فلسطینیوں نے دیکھا کہ ان کا سور ما مارا کیا ہے، وہ بھاگ کئے۔ اسرائیلیوں نے نعرہ بلند کیا اوران کا تعاقب شروع کردیا۔

سموتيل 1-باب17ء آيت 52,51,49,44,42

### جوناتمن كى محبت اورسا ول كاحسد:

ساؤل کا بیٹا جو انھن داؤڈ سے ایسے مجت کرنے لگا جیسے دوائے آپ سے کرتا تھا۔ جوناتھن نے داؤڈ سے ایک عمد یا عدما۔ اس نے اپنی قیاء اپنی تکوار کمان اور کمر بندا تار کر داؤڈ کر دے دیئے۔

امرائل فوج والی اوت کی۔ ہرجانب ہے مورتیں انہیں فتح کی مبارک باودیے آئیں۔ وہ مورتیں تا چتی ، کاتی اور دنوں کو بچاتی آئیں۔وہ کا ردی تھیں کہ ساؤل نے تو ہزار لوکوں کوئل کیا لیکن داؤڈ نے لاکھوں کو مارا۔

ماؤل کوریگاناس کربہت دکھ ہوا۔ وہ ضنب ناک ہو کیا۔ وہ جان کیا تھا کہ اب داؤڈکو بادشاہ بتایا جائے گا۔

ساؤل اب داؤڈ سے بہت حسد کرنے لگا تھا۔ دوسرے دن جب ساؤل کھر والی آیا تو ایک بدروح اس میں سرائیت کر گئی۔ دو یا گول کی طرح کی حرکتیں کرنے لگا۔ داؤڈ روز کی طرح بربلہ بجانے لگا۔ ساؤل اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے تھا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا میں داؤڈ

کود بوار کے ساتھ لگا کراس نیز ہے ہے چمید دول گا۔اس نے داؤڈ پر دود فعہ نیز ہے پہیکا، کیل داؤڈ دونو ل دفعہ نئے گیا۔

ساؤل نے نیملہ کیا کہ وہ داؤڈکواپٹا داماد بنائے تا کہ وہ قلسطینیوں کے ساتھ بہا دری سے از سے اس طرح وہ قلسطینیوں کے ہاتھوں مارا جائے۔

شادی سے ایک دن پہلے داؤڑ نے سامیوں کا ایک جتمہ اکٹھا کیا اور دوسوقلسطینیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کی کھالیں ساؤل کو پیش کیس تا کہ داؤڑ ٹابت کر سکے کہ وہ اس کا چھا بھر دوا ماد ہے تب داؤڑ نے ساؤل کی بیٹی میکل سے شادی کی اور ساؤل داؤڑ سے خوف زدہ رہے لگا۔

29,27,26,17,11,9,8,6,4,3 تب کے 18 اس کے 29,27,26,17,11,9,8,6,4,3 تب داؤڑ سے خوف دو میں کھی کے دور سے تاک کے دور سے دائے کے دور سے دور

#### داوركاني لكنا:

ساؤل نے جوناتھن اوراپنے خادمول سے کہا کہ وہ داؤڈ کو مار دیتا چاہتا ہے۔ جوناتھن نے داؤڈ کو متا دیا گئے ہتا ہے۔ جوناتھن نے داؤڈ کو متا دیا کیونکہ دو اس سے بہت مجت کرتا تھا تب دہ اپنے باپ ساؤل کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ داؤڈ کو ل ندکرتا وہ آپ کا شاعدار خادم ہے۔ اس نے تم کو کوئی نقصان بیس پہنچایا بلکہ تمہارے ساتھ جیشہ اچھائی کی ہے۔ جوناتھن نے داؤڈ کی بہت زیادہ تعریف کی ساؤل نے جوناتھن سے داؤڈ کی بہت زیادہ تعریف کی ساؤل نے جوناتھن سے داؤڈ کی بہت زیادہ تعریف کی ساؤل نے جوناتھن سے کہا کہ وہ داؤڈ کو تر بیس کرے گا۔

لیکن رات کوساؤل پر پھر بدردح آئی ساؤل نے آ دمیوں کو بھیجا کہ وہ واؤڈ کے کھر کی محرانی کریں اور میج ہوتے ہی اس کول کردیں۔

میکل نے داؤڈ سے کہا کہ اگرتم اس بات یہاں سے فرار نہ ہوئے تو میج مارے جاؤ گے۔

میکل نے داؤڈ کو مکان کی بچیل کھڑ کی سے نکال دیا اور وہ فرار ہو گیا۔ میج جب ساؤل کومعلوم ہوا

کہ داؤڈ فرار ہو گیا ہے تواس نے اپنی بیٹی میکل کو بلا کر ہو چھاتم نے بیرچال کیوں چلی؟

میکل نے کہا، داؤڈ نے جھ سے کہا تھا کہ اگر جس نے اس کی فرار جس مدونہ کی تو وہ جھے مار

ڈالے ا

داؤد دہاں سے فرار ہوکرادلمہ کے تعبے کے قریب ایک بدی عارض چلا گیا جب اس کے بعل میں جا گیا جب اس کے بعل کی عارض کے اس کے باس آ مجے ۔ جلد بعل اور دوسرے خاعدان دالوں کو پاچلا کہ دہ اولمہ بن ہے تو وہ بھی اس کے پاس آ مجے ۔ جلد

ى اس كرزى كمان جارسولوك آكتے-

سمويكل 1-باب19، آيت 17,12,11,9,6,4,2,1 -باب22، آيت 2,1

### دا و و كالميراورسا و ل كاتاسف:

ساؤل نے اسرائیلیوں سے بین ہزار بہترین سپائی لیے اور واؤڈی تلاش بیں گیا۔ ساؤل اس عار بیں گیا جہاں واؤڈ اور اس کے آدی چھے ہوئے تھے۔ وہ عار کے منہ کے قریب بیٹھ گیا، داؤڈ کے آدیوں نے اس سے کہا ہے آپ کیلئے بہت اچھا موقعہ ہے۔ واؤڈ ساؤل کی طرف بڑھا ۔ اور اس کی قبا کا ایک کلاا کا اس لیا لیکن ساؤل کو معلوم نہ ہوسکا لیکن ساؤل کا ول ہے جیس ہوگیا۔ واؤڈ نے اپنے آدمیوں سے کہا خداو تھے بچائے کہ بی اپنے آتا کوکوئی نقصان پہنچاؤں جبکہ خدا ان کو مسلوم تا کی کوکی نقصان پہنچاؤں جبکہ خدا ان کا کوکی نقصان پہنچاؤں جبکہ خدا ان کو مسلوم تا کی کوکی نقصان پہنچاؤں جبکہ خدا اس کو مسلوم تا کیا ہے۔

ساؤل وہاں سے اٹھ کرچلا کیا۔ داؤد دوڑکراس کے پیچے کیا اور چلا کرکہا اے میرے آتا بادشاہ! ساؤل اس کی طرف مزا، داؤر احرام سے اس کے سامنے جمکا۔

تب داؤر نے کہاتم نے ان لوگوں کی بات کوں اٹی جو کہ جھے نقصان پہنچانے کے بارے میں کہدرہ متعیق نقصان پہنچانے کے بارے میں کہدرہ متعیق جب غار میں داخل ہوئے تو خداد تدنے تھے میرے بس میں کردیا تھالیکن میں فیر کہ جبیں چیوز دیا جبکہ میرے کھالوگوں نے جھے کہا تھا کہ میں جبیں آل کردوں، میں نے ایسانہیں کیا کیونکہ خداد تھے بادشاہ بتایا ہے۔

اے پیارے ہاپ دیکھوریتیری قیا کا کلواہے۔ یس جہیں آل بھی کرسکتا تھا اب خدائی ہمارا فیملہ کرے گا۔

ماؤل نے رونا شروع کردیا پھراس نے داؤڈے کیا، تم ٹھیک کہدہے ہو، میں غلاکرتارہا ہوں۔ آج تم دکھ لو سے کہ جھ میں گئی اچھائی ہے۔ خداد تد تھے برکت دے جو پچھ آج تو نے میرے ساتھ کیا ہے اب جھے یعین ہے کہتم اسرائیل کے پادشاہ ہوگے۔

سموتكل 1-باب24 أيت 2,19,18,16,15,14,11,7,6,4,3,2

### داوراور ابيجيل:

داؤدمورائے فاران کو چلا گیا وہاں ایک بہت ہی مالدار مخض نابل رہتا تھا۔وہ بہت کمینہ مخض تعالی بہت فران کو چلا گیا وہاں ایک بہت ہی مالدار مخص تعالی اس کی بیوی اہمیت فر بین اور خوبصورت خاتون تھی۔داؤڈ نے اپنے دس آدی نابل کے پاس بھیجے۔انہوں نے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کھا ناطلب کیا۔

تا بل نے داؤ داوراس کے آ دمیوں سے کہاا سے غلاموں یہاں سے دفع ہوجاؤ اور کوئی کھانا بیرونیس ہے۔

ٹائل کے نوکروں میں سے ایک نے ابیب جیل کو بتایا کہتمہارے فادیم نے داؤڈ کی ہے عزتی کی ہے۔اس سے ہمارے آقاوراس کے فاعران پر دباعی آسکتی ہے۔

ابہ جیل نے جلدی ہے دوسور دنیاں لیں اور پانی کے دومشکیز نے بانچ بھنی ہو بھیڑیں بہت سابھتا ہواا تاج بھکٹش کے ایک خوشے، انجیر کی دوسونگیاں لیں اور اس سامان کو گدھوں پر لا و لیا اور داؤڈ کی طرف چل دی۔

دہ داؤدکود کھتے بی اس کے پاؤل پرگر پڑی۔اے بیرے آقاس نے داؤڈ سے کہا جھے الرام مت دینا اور بیرے فادی کی بات کونظرا بھا اگرام مت دینا اور بیرے فادی کی بات کونظرا بھا زکرتا ، میرایہ تذرانہ قبول کرتا اس کواپنے آدمیوں کے ساتھول کر کھانا۔ بیری اگر کوئی فلطی ہوتو معان کردینا

جھے معلوم ہے خدا آپ کو بادشاہ منائے گا کیونکہ تم اس کیلئے جنگیں لڑرہے ہو۔ تہمیں عزت احترام ملے گا۔

داؤد نے کہا، اس خدا کی تدکرہ جواسرائٹل کا خداہے جس نے تھے جھے ملنے کو بھیجاہے۔ اس نے تم لوگوں کو میرے ہاتھوں کل ہونے سے بچایا ہے پھرداؤڈ نے اس کے تحاکف قبول کر لیے۔ اس رات نایل کو صد مہ ہوااور دس دن بعد وہ مرکبا۔

داؤڈ نے ابیجیل سے کہاتم جمعے شادی کرلو۔اس طرح ان کی شادی ہوگئی جبکہ ساؤل اپنی بیٹی میکل کوئس اورفض سے پہلے بی بیاہ چکا تھا۔

4,43,39,38,37,35,33,32,28,27,2 آعت 4,43,39,38,37,35,33,32,28,27,2 آعت 5,23,20,18,17,14,11,10,8,5,3,1

### ساۇل كى موت:

فلسطینیوں نے اسرائیلی فوج پر کوہ جلیوعہ پر حملہ کیا۔ بہت سے اسرائیلی مارے مجے۔اس جنگ میں ساؤل اور اس کے بیٹے بھاگ نظنے میں کامیاب ہو مجے۔فلسطینیوں نے جوناتھن کو پکڑ لیا اور اسے مارڈ الا۔ساؤل تیروں سے ذخی تھا اورفلسطینیوں نے اسے تھیرر کھا تھا۔

ساؤل نے اپنے اسلحہ بردار سے کہا کہ اپنی تکوار سے جھے مارڈ الو۔ بجائے اس کے کہ بید غیر مختون جھے مارڈ الو۔ بجائے اس کے کہ بید غیر مختون جھے مارکر خوشی منا کیں لیکن وہ تو جوان بہت خوف زوہ تھا۔ ساؤل نے اس سے تکوارلی اور اپنے آپ کوخود آل کرلیا جب توجوان نے دیکھا کہ بادشاہ مرچکا ہے۔ اس نے بھی اپنی تکوار سے ایٹ آپ کوختم کرلیا۔

جب فلسطینیوں کوساؤل کی لاش ملی تو انہوں نے اس کا سرکاٹ لیا اور اس کے ہتھیارا ہے میکل میں رکھ لیے۔

ایک قاصد دو ڈتا ہوا داؤڈ کے پاس گیا اور اسے اسرائیلیوں کی فلست کے بارے بیس بتایا۔
اس نے بیمی بایا کہ ساؤل اور جوناتھن بھی تل ہو بھے ہیں۔ داؤڈ نے ٹم سے اپنے کپڑے بھا ڈ
لیے۔اس کے آ دمیوں نے بھی ایسائی کیا تب اسرائیل کے تمام قبائل داؤڈ کے پاس آئے اور اس
سے کہا کہ خداو تد نے عہد کیا تھا کہ تم ہماری رہنمائی کرو گے اور ہمارا بادشاہ بنو گے تب انہوں نے
داؤڈومسوح کیا اور اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ اس وقت داؤڈ کی عربی سال تھی اور اس نے
اسرائیل پرجالیس سال تھومت کی۔

سموئيل 1-باب 31-باب 31-باب 10,9,8,5,3,2,1 مموئيل 2-باب 11،1,2 تا 11,4,2 باب 5، آيت 4,3,2,1

### داور كاناچنا:

داؤڈنے نیملہ کیا کہ پروٹنم کے شہر کی طرف کوج کرنا جاہیے اور پروٹنکم کو وہاں کے حکمر انوں سے چمین لیما جاہیے۔

رو شلم کے لوگوں کا کہنا تھا کہ داؤ دایسانیس کرسکے گا اوراے کامیا بی نہیں ملے گی۔ انہوں نے داؤ دکو پیغام بھیجا کہ جب تک تو اندھوں اور کنٹروں کویہ سے نہ لے جائے تو یہاں نہیں آنے پائے گا۔

لیکن داؤڈ نے بروشلم پر قبضہ کرلیا اور قلع میں رہنے لگا۔اس نے بروشلم کو دوبارہ تعمیر کیا اور بیشہر داؤڈ کاشہر کہلانے لگا۔

داؤر نے صندق سکیندکواکھا کیااور پروٹکم لے آیا جب آ دمی تابوت سکیندکو چوقدم لے کر چاتو داؤر نے ان کور کئے کا حکم دیااور ایک بیل اور فربہ پھڑے کی قربانی خداو تدکے نام پر کی تب اس نے حکم دیا کہ اور ایک بیل اور فربہ پھڑے کی قربانی خداو تدکی کا اس نے حکم دیا کہ اب پروٹلم کی طرف چلو ۔ داؤر نے صرف ایک کتان کا کپڑا اپنے گر دلیپ رکھا تھا۔ وہ خداو تدکو خوش کرنے کیلئے رات بحرنا چتا رہا۔ اس کے ساتھی نعرے بلند کرتے رہاور فرستے بھو تکتے رہے۔

جب تا بوت سین کوشر میں لایا کیا ، ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑ کی میں سے اس منظر کودیکھا جب اس نے داؤڈ کو خداو تد کے حضور کھیلتے اور تا پہتے ہوئے دیکھا اور اس سے حسد کیا۔ تا بوت سین کواس خیے میں رکھ دیا گا جو کہ داؤڈ نے اس کیلئے کھڑا کیا تھا۔ داؤڈ نے پھر قربانیاں کیس پھر اس نے لوگوں کو خدا کے تام پر برکت دی۔ ہر مرداور تورت کوروثی ، گوشت اور کشمش دی۔ مام کوساؤل کی بیٹی میکل نے کہا داؤڈ نے بے حیاتی کی۔ داؤڈ نے کہا میں تو خداو تھ کے حضور پھر تا جوں گا اور مزید کروں گا۔

سموتيل2-باب5، آيت9,7,6-باب5، آيت22,21,20,12

## تاتن كى آمداورداؤدكى دعا:

بادشاہ نے اپنے لیے بروشلم میں ایک کل بنوایا۔ ایک ون اس نے ایک نی کوبلوایا جس کا نام ناتن تھا اور داؤڈ نے اس سے کہا میں ایک کل میں رہتا ہوں جوسیدار کی کٹری سے تقبیر کیا گیا ہے لیکن تا بوت سکیندا یک خیمے میں رکھا ہوا ہے۔

ای رات ناتن کو خداد تدکی طرف پیغام ملا کہ دو اسے داؤد کو پہنچا دے کہتم لوگوں نے میرے کے جی لوگوں نے میرے کے جیکل تعمیر نہیں کیا جس دن سے جس نے امرائیلیوں کومصر سے نکال کر لایا ہوں جس

در بدر بحنک رہا ہوں اور ایک خیے میں رہتا ہوں۔ میں اس دوران اسرائیلی حکمرانوں سے بالکل نہیں کہا جبکہ میں نے جہیں میکل تغییر کرنے کیلئے بادشاہ بنایا ہے جب تم مر جاؤ کے ادر اپنے ابا دَا جداد کے ساتھ دنن ہوجاؤ گے، تو میں تہرارے ایک بیٹے کو بادشاہ بناؤں گا۔وہ پوری طانت کے ساتھ حکومت کرے گا۔وہ میرے لیے ایک بیکل تغییر کرے گا میں اس کی عزت ہیشہ قائم رکھوں گا۔

بادشاہ داؤر اس خیے کے پاس میں جس میں تابوت سکینہ رکھا ہوا تھا۔ دہ دہاں بیٹھ کیا اور
دعاکر نے لگا۔ اے خداد عمطلق میں ادر میرا خاتمان جانا ہے کہ تو نے ہمارے لیے کیا کہ کھ کیا اب
اس ہے بھی زیادہ کردے ہم نے میر سے اجداد سے عہد با عمد معادرا ہے دعدے کے مطابق ہی
مب کھ کیا تم کتے عظیم ہوتم کتے قادر مطلق ہوا تمہارے جیسا اور کو کی نہیں۔ ہم جانے ہیں تو داحد
لاشر یک خدا ہے ۔ تم نے اسرائیل سے زیادہ کی قوم کو پہند نہیں کیا۔ تم نے اسرائیلوں کو اپنے خاص
بندے بنایا اور تم اس کے خدا ہے تمام اسرائیل میں تمہاری مقبولیت تھیلے گی۔

جلدى داؤد في فلسطينيون برحمله كميااورانبيل فكست دى اسطرح ان كى حكومت كاخاتمه

اوار

سمونکل2-باب، آئے۔ 26,24,23,22,21,20,19,18,13,12,7,5,2,1 یاب، آئے۔ 1

#### منبيا اورمغيوست:

داؤد نے ساؤل کے فائدان کے ایک ملازم ضیا سے بوچھا کیا ساؤل کے فائدان میں کوئی ہے جس پر میں مہریانی کرسکوں؟ اس ملازم نے کہا جو ناتھن کا ایک بیٹا ہے جس کا نام مفیوست ہے، کیکن دونوں ٹانکول سے نظر اہے۔

بادشاه داؤر نے مفیوست کو بلوایا اور کہا خوف زدہ نہونا، میں جا ہتا ہوں تم پرمہر یائی کروں،
کیونکہ تمہارا باپ جوناتھن مجھ سے محبت کرتا تھا۔ میں تمہیں ساؤل کی تمام خاندانی زمین واپس کرتا
ہوں اور تم بمیشہ میرے ساتھ کھانا کھا سکتے ہو۔

مغیوست بادشاہ کے سامنے تظیماً جما اور کہا میری حیثیت ایک مردہ کتے سے زیادہ ہیں

ہے۔ میں آپ کی شفقت کا مستحق نہیں ہوں تب بادشاہ ضیوا کی طرف مڑااور کہاتم اور تمہاری اولا و
اپ آ قاساؤل کیلئے زمین کو کاشت کرو گے اور ساؤل کے خاتمان کیلئے خوراک مہیا کرو مے۔
اس وقت سے مفید ست بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے لگا۔ بادشاہ اسے اپنے بیٹوں کی طرح
سمجھتا۔

سموتيل 2-باب9،آيت 11,10,9,7,5,3

# ناتن كى سرزنش:

خداوند نے ناتن نی کوداؤڑ کے پاس بھیجا۔ ناتن نے داؤڑ سے کہاایک دفعہ کا ذکر ہے ایک شہر میں دوخض رہتے تھے۔ ایک دولت مند تھا اور دومرا غریب تھا۔ دولتند کے پاس بہت سے مورثی اور بھیڑ بکر یال تھیں جبکہ غریب آ دمی کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا جو اس نے خریدا تھا۔ مورثی اور بھیڑ بکر یال تھیں جبکہ غریب آ دمی کے پاس ایک بکری کا بچہ تھا جو اس نے خریدا تھا۔ غریب آ دمی نے اس کواپ کی گور میں پالا، وہ اس کے برتنوں میں کھا تا پیتا بلکہ دات کو اس کی مورد میں سوتا۔ یہ بکری کا بچہ اس کی بیٹی کی طرح تھا۔

ایک دن امیر آ دمی کے پاس کچیم مہمان آئے۔اس امیر آ دمی نے اپنے جانوروں میں سے کسی کو کون کی سے کا اوراس کو مجون کسی کو ڈنٹے کرنے کی بجائے اس نے غریب آ دمی سے اس کی معلیا زبردسی لے لی اوراس کو مجون کراسیخ مہمانوں کو کھلایا۔

یہ بات کن کرداؤڈ آگے بولا ہو گیا اور اس نے چلا کرکہا میں غداوند کی حیات کی تنم کھا کر کہتا ہول کہ وہ امیر دولتمند ضرور مرے گا۔

ناتن نے کہاوہ دولت مند مخص تم خود ہو۔ خداو ندنے تہیں ساؤل سے بچایا پھر بختے اس کی سلطنت دی اور اس کی بیویاں بھی بختے دیں اگر بیام ہے تووہ بختے اور دے گا۔

لیکن تم نے خداوند کے احکام کی نافر مانی کیوں کی؟ ناتن نے کہا اب خداوند نے بختے محاف کے ساتھ کے بختے محاف کے بختے معاف کردیا ہے اور اب تم نہیں مرد سے لیکن خدا تجھے سمزاد سے گااور تمہارا پیدا ہونے والا بچے زندہ نہ سے گا۔

سموتكل2-باب12،آيت 14,13,9,7,5,1

# بت سيع كے بيچ كى موت:

خداد عربت من کے بیچے کو پیدا کیا، وہ بہت بیار ہو گیا۔ داؤڈ نے خداد عربے دعا کی کہ وہ بیچے کی تفاظت کرے۔ داؤڈ نے پچھے نہ کھایا بیا اور ہرروز رات کوفرش پر لینتا سی کے نوکرانہیں زور دیتے کہ دہ اینے بستر پرسوئے اور ان کے ساتھ کھائے بیئے بیکن

ایک ہفتے کے بعد بچہ مرگیا۔ دربار کے توکر بادشاہ کو بچے کی مین کے بیدے میں بتاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کہ درہے تھے کہ اگرہم نے بادشاہ کو بتا دیا تو وہ ہماری بات ہوئے ڈرتے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کہ درہے تھے کہ اگرہم نے بادشاہ کو بتا دیا تو وہ ہماری بات پر یفتین نہیں کرے اس کو کیسے بتا کیں کہ بچہ مرچکا ہے؟ وہ کہیں اپنے آپ کوزشی نہ کرے۔ داؤڈ نے جب دیکھا کہ اس کے خادم سسکیاں لے رہے ہیں تو وہ جان گیا کہ بچہ مرچکا

ہے۔اس نے فاوموں سے بوجھا کہ بچمر کیا؟ ہاں انہوں نے کہاوہ مرکیا۔

داؤر فرش سے اٹھا اور نہایا اپنے بالوں میں کتلی کی، کپڑے تبدیل کیے تب وہ خدا کے سامنے کر گر ایا جب وہ واپس کل میں آیا تو اس نے کھانا مانگا اور جلدی جلدی کھانے لگا۔اس کے خادموں نے اس کے فادموں نے اس سے کہا کہ جب بچہ ذیمہ تھائم نے کھانا بینا چھوڑ رکھا تھا جبکہ وہ مرچکا ہے تم نے کھایا بیا جھوڑ رکھا تھا جبکہ وہ مرچکا ہے تم نے کھایا بیا ہے۔

داؤدنے کہاجب بچدتمہ و تعاش نے فاقد کیا اور رویا تا کہ خدااس پررحم کرے اور بیج کو بیا اے اس جبکہ بچدم چکا ہے اور ایک لاسکتا اب جبکہ بچدم چکا ہے تو بیس فاقد کیوں کروں؟ کیا بیس اس طرح بیج کی زندگی واپس لاسکتا ہوں؟

ایک دن میں اس کے پاس جاؤں گا، دہ میرے پاس لوٹ کرنیں آئے گا تب داؤل بت سیع کوتملی دینے میا۔اس نے بت سیع کے ساتھ محبت کی اور اسے پھر ایک بیٹا پیدا ہوا۔اس کا نام سلیمان رکھا میا۔

سموتكل 2-باب12 أيت 15 تا 24

# الىسلوم كىسازش:

الى سلوم داؤدكا تيسرابيا تفا-الوسلوم داؤد كامرائيل كے بادشاہ بنے سے بہلے بدا ہوا

تھا۔الیسلوم اپنی مردانہ خوبصورتی کے حوالے سے بہت مقبول تھا۔سرسے یاؤں تک اس میں کوئی عیب نہ تھا۔اس کے بال بہت محفے تھے۔وہ اپنے بالوں کوسال میں ایک دفعہ کا نما تھا جب یہ بہت پڑھ جاتے تھے۔

اس کے پاس ایک رتھ اور کھوڑے تنے اور پھاس لوگوں کا دستہ تھا۔وہ ہرمنے جلدی جا گیا اور روشلم کے بھا تک پر کھڑا ہو جا تا۔لوگ شہر میں جوک درجوک آتے وہ اپنے فیصلے ہا دشاہ سے کرواتے۔

ا بی سلوم ہر کسی ہے کہتا کہ اس میں شکہ نہیں کرتمہارے دعویٰ سیح ہیں۔ لیکن تمہاری باتوں کو سننے والا بادشاہ کا کوئی نمائندہ بھی نہیں ہے تب وہ مزید کہتا، اگر میں جج ہوتا تو ہر کوئی میرے پاس فیصلہ کرانے آتا اور میں اس کوانعمان دیتا۔

جب کوئی اس کے سامنے جھکا، ابی سلوم اسے جھکنے نددیتا اور اس کو بوسد دیتا۔ اس ملرح جو اسرائیلی بھی بادشاہ کے پاس انصاف کیلئے آتا۔ ابی سلوم اس کواپنا گردیدہ کر لیتا۔

عارسالوں کے بعدا فی سلوم نے بادشاہ سے کہا کہ جمعے حمر ون جانے دیا جائے کیونکہ وہاں میں خدا دیمر کی عمادت کرنا جا ہتا ہوں۔

بادشاہ نے کہا جاؤ امن پیدا کرو۔ ابی سلوم نے تمام اسرائیلیوں کوخفیہ پیغام بھیجا کہ جب تم سوستھے پھو کنے کی آ وازسنوتو بول افعنا کہ ابی سلوم جرون میں بادشاہ ہو گیاہے۔ یروشلم سے دوسوآ دی ابی سلوم کے ساتھ تھے پھراس کے ساتھیوں کی تعداد برد مے گئی۔ سموئیل 2۔ باب 12,11,8,7 تا 26,25۔ باب 15،1 کے تا 12,11,8,7 تا 3,2,1 کے استان کے ساتھیوں کے تعداد برد مے گئی۔

# داود کی مروالم سے روائلی:

ایک قاصد نے داؤڈ کو خبر دی کہ اسرائیل دل سے ابی سلوم کے ساتھ ہیں تب داؤڈ نے اپنے خادموں سے کہا کہ ہمیں بروحکم فوراً چھوڑ دیتا جا ہیے کیونکہ وہ جلد بی یہاں آ جائے گا۔ داؤڈ اور اس کے ساتھی شہر سے بھا گ گئے۔ لوگ آ ہ وزاری کرنے گے۔ ان کے ساتھ کا من زیدوق مجمی تفاور الاوی تا بوت سکین شہر میں تھے جوئے ساتھ تھے۔ باوشاہ نے زیدوق سے کہا کہ تا بوت سکین شہر میں دائیں سے جلو، اگر خدانے جھے پر کرم کیا تو وہ جھے واپس ضرور لائے گا تو اپنے صندوق کواپی

جد ضرور بائے گا اگر خداد عدنے جمع بر کرم نہ کیا تواس کی مرضی۔

بادشاہ زیون کے ٹیلے کی طرف چلامیا، اس کی آسیس آنسوؤں سے ترخیں۔اس نے اپنا سرڈ مانپ رکھا تھا اور نظے یاؤں چل رہا تھا۔

پہاڑے قریب اسے منیوا طا جومفیوت کا خادم تھا۔ اس کے پاس دو گدھے تھے۔ جن پر
زین کے تھے، ان پردوٹیاں، شمش کھل اور شراب لدی تھی۔ یہ کدھے اس نے بادشاہ کودئے۔
بادشاہ نے پوچھامفیوت کہاں ہے؟ جوتمبارے آقا کا پوتا ہے؟ منیوا نے کہا وہ بروشلم میں
تی تمہر ابوا ہے کیونکہ اسرائیلیو نے اس سے مہد کیا ہے کہ اس کے دادا کی بادشاہت کو بحال کیا
جائے گا۔

بادشاه نے کہا کہ مغیوت کی تمام چیزیں تہاری ہوئیں۔ موئیل 2۔ باب 15ء آیت 30,26,25,24,23,14,13۔ ہاب16ء آیت 4,3

# الىسلوم كاروفكم من داخل مونا:

الی سلوم اوراس کے ساتھی پروشلم میں داخل ہو گئے۔ اختیکل جو کہ یادشاہ داؤد کا مشیر تھادہ میں ان کے ساتھ تھا۔ وہ جب ابی سلوم کے پاس آیا تو میں ان کے ساتھ تھا۔ وہ جب ابی سلوم کے پاس آیا تو اس نے میارک با دوستے ہوئے کہا بادشاہ زعمہ باد میاد شاہ زعمہ باد شاہ زعمہ باد میاد کہا دوستے ہوئے کہا بادشاہ زعمہ باد میاد شاہ زعمہ باد شاہ زعمہ باد میاد کہا دوستے ہوئے کہا بادشاہ زعمہ باد میاد شاہ زعمہ باد میاد کہا دوستے ہوئے کہا بادشاہ زعمہ باد میاد شاہ نے میاد کہ ابی سلوم نے بوجھا۔

تمباری دوئی کے خلول کوکیا ہوا؟ تم اس کے ساتھ کیوں نہیں محے؟ حوثی نے کہا ہیں صرف ان کی مدد کرتا ہوں جس کو خداو تد با دشاہ بنا تا ہے اور لوگ اس کو با دشاہ بناتے ہیں۔اس لیے اب میں تبہارے ساتھ دہوں گا۔

جیے جس تیرے ہاپ کے سامنے رہ کر خدمت کی ایسے بی تیرے سامنے رہوں گا۔
تب ابی سلوم نے اختفل سے کہا کہ بتاؤاب ہم کیا کریں۔اختفل نے کہا تمہارے ہاپ
نے کل کی محرانی کیلئے دس جیس چیوڑ گیا ہے تم ان کے ساتھ جا کر مجت کرہ کیوتکہ اس طرح سب
اسرائیلی جان جا کیں مے کہ تیرے باپ کو تھوسے نفرت ہے تو وہ سب لوگ تیرے سال ال کر تھے۔
طاقور بنا کیں مے۔

محل کی جیت پرایک شامیاند کھڑا کیا کیا اوکوں نے دیکھا کدائی سلوم اس شامیانے میں کیا

#### اوراپنیاپ کی حرموں کے ساتھ محبت کی۔

سموتيل2-باب16ء آيت15 تا22

# الى سلوم كوكتكست:

حوثی نے کہا، اختیمال کامشورہ سی نہیں۔ تمہاراباپ اوراس کے ساتھ بخت جنگجو ہیں۔ وہ اس قد رغضب ناک ہیں جیسا کہ جنگلی ریچھا ہے ہی بچوں کو کھا جاتا ہے۔ تمہارے باپ کو تجربہ ہے کہ وہ اپنے سیا ہونے ہیں۔ میرا وہ اپنے سیا ہیوں کے ساتھ کیے رات بسر کرے۔ اب شاید وہ کسی غار ہیں چھیے ہوئے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ تمام اسرائیلیوں کو جمع کیا جائے اور تم خودان کی جنگ ہیں قیادت کرو۔ ابی سلوم نے کہا کہ حوثی کی تجویز اختیمال سے زیادہ انجھی ہے۔

تب حوثی نے داؤڈکو پیغام بھیجا، فوراُ دریائے اردن کوعبور کروتا کہتم اور تہمارے آوی نہ مارے جو گئی نے مارے جا کیں ہے ابی پھرائی سلوم اور اس کے آوی داؤڈ کے بیجھے روانہ ہوئے ۔ داؤڈ ان سے بہت دور تھا اور اس نے بہت ی فوج جمع کرلی تھی تا کہ ابی سلوم پر تملہ کرے ۔ ایک خوفاک جنگ کے بعد جس بیں برار آوی مارے گئے ۔ داؤڈ کی فوج فاتح ہوئی ۔

جنگ کے دوران الی سلوم ایک شاہ بلوط کے درخت کے بینچ سے خچر پر سوار ہوکر گزراتو الی سلوم کا سرشاہ بلوط کی شاخوں میں مجھنس گیا۔ داؤڈ کے آ دمیوں نے ابی سلوم کو درخت میں لکھے دیکھا اور بوآ ب کو بتا دیا جو کہ داؤڈ کا کما عمار تھا۔ بوآ ب نے تین نیز ے ابی سلوم کے سینے میں اتار دیے۔

سموتکل24,16,14,11,9,7,3,1 یاب18 آیت 14,10,9,7,6,1

### يوآب كى ملامت:

ہوآ ب نے بادشاہ داؤڈ کے پاس قامد بھیجا کہ اس کی فوج کو فتح حاصل ہوگئ ہے۔ بادشاہ نے بوچھا کہ کیا توجوان ابی سلوم سلامت ہے؟

قاصدنے کہاا ہے میرے آتا آپ کے تمام ڈشنوں کی طرح اس کی قسمت بھی اس کا ساتھ ندد ہے گیا۔ اس کی قسمت بھی اس کا ساتھ ندد ہے گئی۔ بادشاؤ نم کی شدت سے چلااٹھا، میرے بیٹے ابی سلوم! کاش بیس تبہاری جگہ مارا جاتا۔ بات ابی سلوم! ہے۔ ابی سلوم!

ہے آب اوراس کی سیاہ کو بتایا گیا کہ بادشاہ رور ہاہے ادرائے بیٹے ابی سلوم کا ماتم کررہاہے۔ اس طرح آنتی کی خوشی تم میں بدل گئی۔ سیاہ خاموش سے چل رہی تقیس ایسا معلوم ہوتا تھا کہ انہیں کلست ہوگئی ہے۔

بادشاه نے اپناچره ہاتھوں سے ڈھانیا ہوا تھا اور بلندآ واز سے رور ہاتھا اور کہدر ہاتھا۔اے بینے الی سلوم اے میرے بینے الی سلوم .....

شام کو ہوآ ب بادشاہ کے پاس کیا اور کہا آج تم نے اپنے لوگوں کو ذلیل کر وایا جنہوں نے تیری جان بچائی، تیرے بیٹوں، بیٹیوں، بیو ہوں اور تمہارے ساتھوں کی جانیں بچائیں ہے کی سے انہیں کی خالفت کی جنہوں نے تھو سے مجت کی اور تم نے اس لوگوں سے مجت کی جنہوں نے تمہاری خالفت کی جنہوں نے تمہاری خالفت کی ۔اس سے تم نے ثابت کر دیا کہ تمہارے سر دار اور تمہارے آدی کی مجمی حیثیت نہیں رکھتے۔

میں صاف طور پرد کھے رہا ہوں کہ تم چاہتے تھے کہ ابی سلوم زعرہ رہتا اور دوسرے سب مارے جاتے کہ ابی سلوم زعرہ رہتا اور دوسرے سب مارے جاتے اب تم جاکر اسپنے لوگوں کو یقین دلاؤ اگر تم نے ان کو یقین دلاکر اعتاد میں نہ لیا تو کل مبح تم مارے ساتھ کو کی جمعیب میں رہو تم ساری ساری زعری مصیبت میں رہو ہے۔

بادشاہ اے سامیوں کے پاس کیا اوروہ اس کے گردا کھے ہو گئے۔ موٹیل 2-باب 18ء آئے۔ 33,32,31,21 باب 19ء آئے۔

# سلمان كى بھيرت كيلئے دعا:

جب داؤر بہت بوڑھا ہوگیا۔اس نے اپنے بیٹے سلیمان کو بلوایا اور کہا ہیں اب مرنے کے قریب ہوں اب تو حوصلہ پکڑا در بکا ارادہ کر ادروہ کی کچے کرجو خداو تد بھتے کرنے کو کہتا ہے تمام احکام اورشر بعت کی پابندی کرجو کہ موسل کے قانون میں لکھے ہوئے ہیں پھرتم جو پچے کرد مے بہتر ہوگا پھر داؤر مرکیا اوراسے پروشلم میں دفن کیا گیا۔

اس کے بعد سلیمان بادشاہ بتا،خواب میں اسے خداد ندنے کہا، بتاتو کیا جا ہتا ہے؟ سلیمان نے کہا اسے خداد ندتو بجھے تو فتق دے کہ میں اپنے باپ کا جانشین بادشاہ بنول۔ میں تو ابھی لڑکا ہی ہوں اور مجھے حکومت کرنا نہیں آتی تو مجھے بعیرت عطا کرتا کہ میں تیرے لوگوں پر انعماف سے حکومت کروں اور مجھے نیکی اور بدی میں فرق کرنا آجائے۔

خداوند نے کہا میں تھوسے خوش ہوا، تم جھے سے لبی عمر ما تک سکتے تھے یا دولت ما تک سکتے تھے یا دولت ما تک سکتے تھے یا اپ تھے بااپ وشمنوں کی موت کی تمنا کر سکتے تھے لیکن تم نے جھے سے بھیرت طلب کی جس تہمیں اس قد ربھیرت افروز بناؤں گا کہ ایسی بھیرت کسی کو خددی گئی ہو یا دی جائے گی۔ جس تہمیں وہ کچے بھی دول گا جو تم نے طلب نہیں کیا تم ساری زعدگی دولت اور عزت کی زعدگی گزارو کے جبکہ ایسا بادشاہ پھر بھی نہیں ہوگا اگر تم نے میری تا بعداری کی اور میری قوانین کی پابندی کی تو جس تہمیں لبی زعدگی دول گا۔

سلاطين 1-باب2، آيت 10,3,1-باب3، آيت 10,9,7,5 تا 14

#### متازعه بجه:

ایک دن مسلمان بادشاہ کے پاس بیمیاں آئیں اور اس کے سامنے چیش ہوئیں۔ ان جس
سے ایک نے کہا جس اور یہ فورت ایک ہی گھر جس رہتی ہیں۔ میرے ایک بچے پیدا ہوا، ہم دولوں
کے علاوہ گھر جس کو کی نہ تھا۔ دو دن بعد اس کے بھی بچے پیدا ہوا، ایک دن سوتے ہوئے اس فورت
نے اپنے بچے کو اپنے نیچے ہی روند ڈ الاجس سے وہ بچے ہم گیا۔ یہ جب جاگی تو اس نے میرے پہلو
سے میرا بچہ اٹھا لیا جبکہ جس سور ہی تھی۔ اس نے اپنا مردہ بچے میرے پہلو جس لٹا دیا۔ الی میج جب

میں جاگی اور میں نے اپنے بیچے کو دووہ پلاٹا جا ہاتو میں نے دیکھا کہ ایک مردہ بچہ میرے بلو میں لیٹا ہے جب میں نے غور سے دیکھاتوہ میرا بچہ نہ تھا۔

دوسری مورت نے چلا کر کہائیس زعرہ بچہ میرا بچہ ہےاور مردہ بچہ تہمارا ہے۔ پہلی عورت نے کہائیس مردہ بچہ تہمارا ہے اور زعرہ بچہ میرا ہے۔اس طرح دولوں عور توں نے باوشاہ کے سامنے بحث کی۔

سلیمان بادشاہ نے ایک مکوار منگوائی ، جب ملوار آسمی تواس نے کہازیمہ بیجے کے دوکلڑ سے کر دواور دونوں مورتوں کوایک ایک مکڑا دے دو۔

یچی اصل ماں چلائی، کونکہ اس کا دل بچے کی عجبت سے بھر پور تھا۔ اس نے کہا آقا مہر یانی فر ماکر بچے کوئل نہ کرے اسے اس مورت کودے دو۔ دوسری مورت نے کہا نہیں بچے کے مکان ہے کروا کی جمعے وے اورا کی اسے دے دو۔

تبسلمان بادشاہ نے کہا بچے کوئل نہ کیا جائے اس بچے کی اس عورت کودے دوجس نے اس کے زعد در سینے کی درخواست کی ہے کیونکہ وہی اس کی اصل مال ہے۔

جب اسرائیلی لوگوں نے مسلمان بادشاہ کے انساف کے بارے میں سنا تو دہ اس کی بہت را دیا ہے۔ اسرائیلی لوگوں نے مسلمان بیس فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ بھیرت ہے۔ زیادہ عزت کرنے کے اوران کومعلوم ہوگیا کے مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ بھیرت ہے۔ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں فیصلہ کرنے کی بہت زیادہ ہوگیا کہ مسلمان میں مسلما

# ميكل كي تعير كيلي صنوبر كي لكرى:

صور Туте کے بادشاہ جرام نے جب سنا کہ سلیمان اینے باپ کے بعد اسرائیل کا بادشاہ بن میا تو اس نے اپناسفیراس کے باس بھیجا کیونکہ جرام بادشاہ داؤدکا بمیشہ دوست رہاتھا۔

سلیمان نے سفیر کے ہاتھوں والہی پر جیرام کو پیغام بھیجا کہ بیر سے خداو تد نے جھے سرحدوں پرامن دیا ہے میراکوئی بھی وشمن نہیں ہے اور جھے حملے کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میں اب چاہتا ہوں کہ اپنے خداو تدکی عبادت کیلئے ایک ایکل تغیر کروں۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے لبان کے صنوبر کٹوا کیں۔ آپ کے لوگ میرے لیے کام کریں گے اور آپ جو طے میرے لیے لبان کے منوبر کٹوا کیں۔ آپ کے لوگ میرے لیے کام کریں گے اور آپ جو طے کریں گے دومر دوری ان کو دی جائے گی جیسا کہ تم جانے ہومیرے ملک کے لوگ لکڑی میں آئی

مہارت نہیں رکھتے جتنا کہتمہارے ملک کے لوگ مہارت رکھتے ہیں۔

حیرام کو جب سلیمان کا پیغام ملاتو وہ بہت خوش ہوااور کہا آج کے دن خداو تدمبارک ہوجس نے داؤ ڈکواس بڑی تو م کیلئے ایک عقل مند بیٹا دیا پھراس نے سلیمان کو پیغام بھیجا کہ بیس متہیں صنو پر اور دیو دارکی کلڑی جمیجوں گا۔ میرے خادم اس کلڑی کو لبنان سے کاٹ کرسمندر تک لائیں صنو پر اور دیو دارکی کلڑی جمیجوں گا۔ میرے خادم اس کلڑی کو لبنان سے کاٹ کرسمندر تک لائیں سے پھران کوسمندر کے داستے جہاں تم کہو مے پہنچا دیں مے پھر دہاں سے اس کلڑی کو تمہاری آدمی انتھا ہے جہان کم مرف میرے لوگوں کو کھانے کیلئے ہے دیے دینا۔

یہ چارسوای سال معرے نکل کرآنے کے بعد کی بات ہے جس وفت سلیمان نے ہیکل کی تغییر شروع کی۔

سلاطين 1-باب5، آيت 9,6,5,4,2,1-باب6، آيت 1

# مقدل ترين جكه:

جن پھروں سے وہ ہیکل تقمیر کیا جارہا تھاوہ پھرایک کان بیں تیار کیے جاتے تھے۔ سواس کی تقمیر کی جگہ پر کسی کلہاڑی یا لوہ کے اوزار کی آ واز سنائی نہو بی تھی جب بیکل کی ویواریں اور چھٹیں تیار ہو کئیں تو ان کے اعدر کی طرف صنو پر کی ککڑی سے آ رائش کی گئی اور فرش ویووار کی ککڑی کے تختوں کا بنایا گیا۔ اس بیکل کے اعدر تیجیلی جانب صنو پر کی ککڑی سے ایک کمرہ تیار کیا گیا تا کہ اس میں تا بوت سکینہ کور کھا جائے۔ یہ جگہ سب سے مقدس خیال کی جاتی تھی۔ اس مقدس ترین حجر سے میں تا بوت سکینہ کور کھا جائے۔ یہ جگہ سب سے مقدس خیال کی جاتی تھی۔ اس مقدس ترین حجر سے کی دیواروں پر خالص سونا منڈ ھا۔ قربان گاہ بھی صنو پر کی کٹڑی سے بنا کر اس کو خالص سونے سے منڈ ھا۔ اس خاص مقدس جگہ گڑرگاہ پر کردنی بنائی۔

گزرگاه پرلکڑی کا دروازه تھاجوز تنون کی لکڑی کا بنا ہوا تھا۔اس پر پریمه کی جہیں بنی ہوئی تھیں جو کہ سونے کی تھیں کچھ جھیں ہے ہولوں اور درختوں کی بھی تھیں۔زیتون کی لکڑی کی دو محرابیں تھیں۔جن کی سونا منڈ ھا ہوا تھا۔ یہ محرابیں ایک دوسری کے مخالف سمت و بواروں کے ساتھ جڑی ۔ کئی تھیں۔

اس بيكل كانتمير بين ساست سال كيے۔

ملاطين 1 - باب 6 م آعت 38,32,31,28,27,23,22,21,20,16,15,7

### تابوت سكينه (صندوق شهادت) ميكل مين:

بادشاہ سلیمان نے اسرائیل کے تمام قبائل اور خاندانوں کے سرداروں کو یروشلم بلوایا تا کہ وہ مندوق شہادت کو بیکل بیں رکھتے ہوئے و کھے کیں جب وہ سب وہاں اکشے ہو گئے۔ بادشاہ سلیمان ان کو لے کر صندوق شہادت کے پاس لے گیا وہاں انہوں نے بھیڑوں اور مویشیوں کی بیشار قربانیاں کیس تب کا من صندوق شہادت کو اٹھا کر بیلے اور اس کو بیکل بیں بنائی گئی مقدس ترین جگہ بردکھا۔

مندوق شہادت میں مرف دولوجی تھیں جو کہ موتی کوہ سینا سے خداد عرسے لے کرآیا تھا۔ مندوق شہادت رکھ کر جیسے بی کائن ہاہر آئے بیکل ہادل سے بحر کیا۔اس ہادل سے ایک روشیٰ جہکتی تھی جو کہ خداد عرکی موجودگی کا پیند دیتی تھی۔

تبسلیمان قربان کا ہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اس بہشت کی طرف اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ اے خداو ندا سرائیل بتہارے جیسانہ کوئی آسان پر ہے اور نہ زمین پر یتم نے اپنے بندوں سے محبت کرنے کا عہد ہائد ہائد ہاہ جب وہ تم سے دل سے محبت کرتے ہیں تو تو بھی ان سے محبت کے۔

اے خداکیاتم زین پررہو مے؟ جبکہ آسانوں کی وسعتیں بھی تیری بی بیں ابتم اس بیکل میں رہو ہے؟ جبکہ آسانوں کی وسعتیں بھی تیری بی بیں ابتم اس بیکل میں رہوں ہیں اے جود عاکی ہے اس کوقیولیت بخش ۔ میں رہوں میں آپ کا خادم ہول ۔ میر ہے دعاکوین لے میں نے جود عاکی ہے اس کوقیولیت بخش ۔ دن رات اس بیکل کے اور رنظر رکھنا میں جگہ ہم نے بہتری عیادت کیلئے چتی ہے۔

میری دعا کوئ کے اور میرے لوگوں کی دعا کوئ کے جب وہ اس جگہ پر آئیں تو ان کی دعا کوئ سلے جب وہ اس جگہ پر آئیں تو ان کی دعا کوئ سلے جب وہ اس جگہ پر آئیں تو ان کی دعا کی دعا کی دعا کہ میں معاف کر دیا۔ دعا کی مغرور سناتم جنت اور آسانوں پر رہتے ہوئے ہی جماری دعا سنتا اور جمیں معاف کر دیا۔ ملاطین 1۔ باب8ء آئے تا 29,23,22,11,10,9,6,5,1 تا 29,23,22,11,10,9,6,5

### سليمان کي دعا:

سلیمان نے دعا جاری رکھی اگر کوئی تخص دوسرے پر کوئی الزام لگائے تو ان دونوں کواس بیکل میں لایا جائے تو وہ حم کھا کرنچ بیان کرے تو اے خداو عرقو آسانوں سے و کیوکر انصاف کرنا

اور گناه گارکواس کی سزادینااور یچکواس کی جزادینا۔

جب تیری قوم اسرائیل کوئی گناہ کرے تووہ اپنے وشمنوں سے فکست کھائے اگروہ تھے سے رجوع کرکے معافی مائیے تو اسے معاف کردیٹا اور انہیں ان کے آباؤا جداد کی سرز مین میں پھرلے آباجو تم نے انہیں دی تھی۔ آباجو تم نے انہیں دی تھی۔

جب تیری قوم دوہارہ تیرے خلاف گناہ کر کے دعا کریں اور تیرے تام کا قرار کریں اور اپنے قوم بی اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور تیرے تام کا قرار کریں اور اپنی قوم بی گناہ کا اقرار کریں اور گناہ سے باز آ جا کیں تو ان کو آسان میں من کرا ہے بندوں اور اپنی قوم بی اسرائیل کا گناہ معاف کر دے ، کیونکہ تو ان کو اس میچ راستے کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کا چلنا مغروری ہے اور اپنے ملک پر جے تو نے اپنی قوم کی میراث کیلئے دیا ہے۔ اس پر مہین برسا۔ اور وہ غیر کئی جو تیری قوم میں سے بیس ہے؟ دہ اس بیکل میں عبادت کیلئے آئے۔ اس کی دعا تو اس ان میں میں اور ایس کی دعا تو میں سے بیس ہے؟ دہ اس بیکل میں عبادت کیلئے آئے۔ اس کی دعا تو سائی ان میں میں ایس کی دیا تو میں سے بیس ہے؟ دہ اس بیکل میں عبادت کیلئے آئے۔ اس کی دعا تو سائی ان میں بیل میں بیل میں میادت کیلئے آئے۔ اس کی دعا تو سائی ان میں بیل می

آ سانوں میں کن لیں اور اس کو وہ دنیا جو وہ تھو سے مانگیا ہوتا کہ زمین پر بسنے والی مجد تو میں تہارے
مام کو جان جا کیں اور انہیں معلوم ہوجائے کہتم نے اپنی قوم اسرائیل کے ساتھ کیا ہے کہ کیا ہے۔
مام کو جان جا کیں اور انہیں معلوم ہوجائے کہتم نے اپنی قوم اسرائیل کے ساتھ کیا ہے کہ کیا ہے۔
حسسلم اللہ نو ماختر کی اقاضد اسرکیا حداد کی ریاں معدد واور حاضر جا رہا ہے وہ کہ ج

جب سلیمان نے دعافتم کی تو خداہے کہا کہ جولوگ یہاں موجوداور حاضر ہیں اسے پر کت وے تب اس نے سب لوگوں کو تھروں کو تیجے دیا۔

سلاطين 1-باب8، آيت 31 تا 41,36 بلاطين 1-باب8، 66,55,54,43 ت

# شالى اسرائيل مين غدر:

ہادشاہ سلیمان نے پورے سروشلم کے علاقہ پر جالیس سال تک حکومت کی جب وہ فوت ہوا تو اس شهر پروشلم میں دنن ہوااور سلمان کا بیٹار معام اس کی جگہ بادشاہ ہوا۔

رجام سکم کوگیاد ہاں شالی اسرائیل کے تمام قبائل جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے رجعام سے کہا تھا تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ بہت مخت سلوک کیا تھا۔ اس نے ہماری گردنوں پر بھاری جوا رکھا تھا اگرتم ہم پرسے بیہ جواا تاردونتو ہم آپ کے فرما نبردارنوکر بن جا کیں گے۔

رجعام نے کیا، ابتم جاؤ تین دن کے بعد آتا میں تہیں اس بات کا جواب دوں گا۔ بادشاہ رجعام نے کیا، ابتم جاؤ تین دن کے بعد آتا میں تھے۔ انہوں نے رجعام نے اپنے بڑے سرداروں سے مشورہ کیا جو کہ اس کے باپ کے بھی مشیر تھے۔ انہوں نے

رجعام ہے کہاا گرتم ان کی خدمت کرے تووہ آپ کے ہمیشہ خادم رہیں گے۔

لیکن رہام نے ان عمر رسیدہ لوگوں کے مشورے پرکوئی وصیان نہ دیا بلکہ نوجوانوں سے مشورہ کیا اوراس پرحملہ کیا۔ان نوجوانوں نے رہام سے کہا کہ ان لوگوں سے کہنا کہ میرے والد فرتم ہاری جو بھاری جوار کھا تھا، میں اب اس کوزیادہ بحری بنادوں گا۔میرابا پ توجہیں کوڑوں سے سرادیا تھا گین میں جہوں کی مزادوں گا۔

تین دن کے بعد وہ لوگ رجعام کے پاس واپس آئے۔ معام نے ان کوابیا بی جواب دیا جیباان کے نوجوان مشیروں نے اس سے کہا تھا۔

انہوں نے رجعام سے کہا واؤڈ کے فائدان نے ہمارے ساتھ کھا چھا سلوک نہیں کیا۔ آؤ ہم اپنے کمروں کولوٹ جائیں تب وہ رجعام کوشائی علاقوں میں چھوڈ کر چلے گئے۔ رجعام یہوداہ کے قبائل پر بروشلم کے قریب کے علاقوں پر حکومت کرتارہا۔

ملاطین 1-باب 11، آیت 43,42 باب 12، آیت 17,16,14,12,11,10,8,7,6,4,1

### ایلیا داور بیوه:

سلیمان کے بیٹے کی عمراس وقت اکتالیس برس تھی جب وہ یہوداہ کا بادشاہ بنا اوراس نے مروثام میں ست میں ست میں سترہ سال تک حکومت کی۔ یہوداہ کی قوم نے خداد تد کے خلاف کناہ کیا، جس سے خداو تدخف بناک ہو گیا۔

انہوں نے ہر پیاڑی پر جمو نے خداؤں کی عیادت کرنے کیلئے مندر بنائے۔مرداور حور تیں ان مندروں میں برائی کرتے۔

اسرائیل کے شالی علاقوں میں آ حب بادشاہ بن گیا۔ اس نے بھی خداوئد کے خلاف کناہ کیا۔ اس نے بعلی خداوئد کے خلاف کناہ کیا۔ اس نے بعل دیوتا کا مندر تغییر کیا اور اس کی ہوجا کی۔ ایلیاہ نبی نے آ حب بادشاہ سے کہا میں خداوئد کی حیات کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ اس وقت نداوس پڑے گی اور نہ بارش ہوگی جب تک میں خداسے نہ کہوں۔

بارش نہونے سے آہتد آہتد مری نالے خلک ہو مکے تب خدا کے عم سے ایلیاہ بی

صاریت کے شہر کی طرف چلا گیا جب وہ شہر کے بچا تک پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک ہوہ وہاں کر یاں چن رہی ہے۔ ایلیاہ نے اس سے کہا کہ مہریانی کر کے جھے دوثی اور پانی دے۔ اس مورت نے کہا، تیرے خداو تدکی حیات کی سم میرے کھر میں روثی نہیں ہے صرف مٹی بحرا تا اور تھوڑا سا نے کہا، تیرے خداو تدکی حیات کی سم میرے کھر میں روثی نہیں ہے صرف مٹی بحرات بیا کے کی میرے کیا کہ تون کا تیل ہے۔ میں کلڑیاں چن رہی ہوں تا کہ گھر جاکر میں روثی اپنے اور اپنے بیٹے کیلے کیا کہ اور اپنے بیٹے کیلے کیا کو کا اور جم کھا کر مرجا کیں۔ ایلیاہ نے کہا پریشان نہ ہو، جیسا تم نے کہا ہے کہ پہلے میرے لیے ایک روثی پکاس کے اپنے لیا درائی جس کے کیلے دوثی پکا میں جہیں یقین دلاتا ہوں کہ تہا را آ نے کا برتن اور تیل کا برتن کمی خالی نہ ہوگا جب تک خداو تد بارش نہیں برساتا۔

اس بیوہ عورت نے جب دیکھا تو اس کا آئے ادر تیل کا برتن مجرا ہوا تھا۔اس نے ایلیاہ سے کہا کہتم خداوند کے سیجے بندے ہو۔

سلاطین ۱-باب 14، آیت 24,23,22-باب 16، آیت 32,30,24 یاب 17، آیت 24,16,14,13,12,11,10,9,8,7

# ایلیاه اوربعل کے انبیاء:

ایلیاہ اس ہوہ کے ساتھ لیے عرصے تک رہا تب قط اور ختک سانی کے تیسر ہے سال خداو مک نے ایلیاہ کو دیکھا تو اس نے ایلیا کو تھم دیا کہ اپنے آپ کو بادشاہ آ حب ہے بچانا جب آ حب نے ایلیاہ کو دیکھا تو اس نے چلا کر کہا تو تم یہاں ہوتم ہی بنی اسرائیل کی مصیبتوں کی وجہ ہو۔ ایلیاہ نے کہا۔ بنی اسرائیل کی مصیبتیں میری وجہ سے نہیں جی بلکہ یہ مشکلات تمہاری وجہ سے جیں کیونکہ تم نے خداو تد کے احکام کی بابندی نہیں گئم نے بحل کے بتوں کو بچ جا، اب کوسارے اسرائیل کو اور بعل کے جا رسو بچاس بیوں کو کہ کر دوس پر اکٹھا کر جب تمام اسرائیلی اور بعل کے نبی کوہ کر بل پر جمع ہو گئے تو ایلیاہ نے ان سے کہاتم دوعقیدوں میں کب تک ڈا تو انڈول موسے ؟

اگرخداد ندخدا ہے تواس کی عبادت کرواگر بعل دیوتا خدا ہے تواس کو پوجو۔ میں خدا کا واحد نی اب تک حیات ہوں جبکہ بعل کے ساڑھے چارسونی ہیں۔

بعل کے 450 نی اپنے دیوتا سے دعا کریں اور پس اکیلا خداوندکو پکاروں گاجس کی دعا کے اثر سے آگ خاہر ہوگی وہی سیا خدا ہوگا۔ بعل کے ساڑھے چارسونی دو پہرتک دعا کرتے رہے وہ چلا چلا کربعل سے التجا کر رہے تھے ادراس کی قربان گاہ کے کر دناجی رہے تھے لیکن انہیں کو کی کامیا بی نامی۔

پرایلیاہ نے ان کا مذاق اڑایا اور بلند آوازے کہا اور ذورے اے نگارو کیونکہ وہ دیوتا ہے وہ کسی سوچ میں ہوگایا کہیں سنر پر کمیا ہوگا یا وہ سور ہا ہوگا شایدا سے جگانے کی ضرورت ہے۔

بعل کے پیاری بلند آواز سے بکارنے لگے پھر انہوں نے اپنے آپ کوچھر ہوں سے لہولہان کرلیا تیکن انہیں بعل دیوتا سے کوئی جواب نہ ملا۔

سلاطين 1 ـ باب 18 - آيت 17,1 و29,28,26,24,22,20,19

### خدا کی جانب سے آگ کاظہور:

ایلیا و نے لوگوں سے کہا کہ دہ اس کے قریب آجا کیں اور دہ اس کے گردا کیتھے ہو گئے۔اس نے ہارہ پھر لیے بیقوت کے قبیلوں کے شار کے مطابق جس پر خداد تد کا کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا۔

ایلیاه نے ان پھر سے قربان گاہ بنائی تا کہ خداد تدکی عبادت کرے۔اس قربان گاہ کے گرد ایک کھائی کھودی۔اس نے قربان گاہ پرلکڑیاں رکھی تب اس نے قربانی پر پانی چھڑ کا۔اس نے ایک بنل کی قربانی کی تھی۔ پانی سے قربان گاہ اوراس کے گھر کی کھائی بھی بھرگئی۔

اطیاہ قربان گاہ کے قراب آیا اور اس نے دعا کی۔اے قداو تدء اے ایرائیم کے قداء اسحاق اور بیتی ہے قداء اسحاق اور بیتی ہے قدا اب تو ٹا بت کردے کہ تو بی اسرائیل کا قدا ہے اور بیس تبہارا فادم ہوں۔ بیس تبہارے احکام کی تابعداری کرتا ہوں۔ جمعے جوابدے! تو ان لوگوں کے دل اپنی جانب پھیر دے۔فدائے آگ نازل کی اس آگ نے قربانی کے جانوراورکٹو ہوں، پھروں اورمٹی سمیت مصم کردیا ،کھائی تک کا یائی ختک ہوگیا۔

جب لوگوں نے بیسب کچھ دیکھا دہ مجدے میں گر کئے اور پکارا تھے کہ خداو تد ہی خدا ہے۔ ایلیاہ نے تھم دیا کہ بنل کے نبیوں کو پکڑلوکوئی بھی نئی نہ جانے پائے۔لوگوں نے انہیں پکڑ لیاءایلیاہ ان کو قریبی دریا پر لے کمیا اور انہیں وہاں ہلاک کردیا۔

سلاطين 1 - باب 18 مآ يت 36,33,32,31,30 تا 40

# ايزبل كى دهمكى:

ایلیاہ نے بادشاہ آ حب سے کہا اب جا اور کھانا کھا، میں بادش آنے کی آواز من رہا ہوں۔
آ حب کھانا کھانے چلا گیا، ایلیاہ اپنے ایک خادم کے ساتھ کوہ کرئل پر چڑھ گیا۔ پہاڑی چوٹی پر جا
کراس نے اپنا سر گھٹٹوں میں دے لیا جب اس نے اپنے خادم سے کہا جا اور سمندر کود کھے، خادم گیا
اور سمندر کود کھے کر آیا اور کہا، میں نے سمندر میں کچر بھی نہیں دیکھا۔ ایلیاہ نے خادم سے کہا تو سات
بار سمندر کی طرف جا اور سمندر کود کھے جب اس کا خادم ساتویں دفعہ سمندر کود کھے کروا پس آیا اور کہا
میں نے سخیلی جتنا بادل سمندر پر دیکھا ہے جو کہ سمندر کی طرف بڑھ دہا ہے۔ ایلیاہ نے اپنے خادم کو
میں نے سخیلی جتنا بادل سمندر پر دیکھا ہے جو کہ سمندر کی طرف بڑھ دہا ہے۔ ایلیاہ نے اپنے خادم کو
سمندر کی طرف جائے تا کہ وہ بادش ہی گھر نہ جائے۔

آ ہستہ آ ہستہ بادل کا کلڑا ہڑھنے لگا اور کا لی گھٹا بن گیا اور جھکڑ چلنے لگا پھرموسلا روھار ہارش ہونے گئی۔ ،

آ حب اپنے رتھ پرسوار ہوا اور کمر کوروانہ ہوا۔ ایلیاہ پرخداد تد کی طاقت نازل ہوئی وہ آ حب کے رتھ کے آ مے دوڑنے لگا۔

محرجا کرآ هبنے اپنی بوی ایزیل کو بتایا کدایلیا و نے بعل کے بیوں کو کیسے ذکیل کیا ہے اورانہیں کی کرڈالا۔

ایز بل نے ایک قامدایلیاہ کی طرف بھیجااور کہا کہ میرے دیوتا جھیے مارڈ الیں اگر میں تم کو کل نہ ماردوں تم نے بعل کے نبیوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔

ایلیاه ایزیل کی دهمکی سے ڈرگیا اور اپنی جان بچانے کومحرا کی طرف چلا گیا اس نے خداو تد سے دعا کی اے خداونداب میری زعر کی بے سود ہے اسے ختم کردے۔

سلاطين 1-باب18 آيت 41 تا 46 باب19 آيت 4,3,1

# خداوند کی ملکی سی آواز:

ايلياه چاليس دنول تک چتمار مااور مقدس پهاژمينا تک پنج ميا۔ وه و مال رات گزار نے

جب ایلیا و نے خداو ترکی ہکی کی آ وازئ اس نے اپنا مندا پی چا در بیس چمپالیا۔خداو ترنے اس ہے کہاتم دشق کے نزد کی صحوا بیں چلے جا وَاورا پیٹنے کوسے کرتا کدوہ تنہاری جگہ نبی ہے۔
ایلیا و پہاڑ سے چلا گیا اس نے ایس کو تلاش کرلیا وہ بیلوں کی جوڑی سے بل جوت رہا تھا۔
ایلیا و نے اپنا جہا تارکر ایس پر ڈالا دیا پھر ایس نے کہا میں اپنے باپ اور ماں کو چوم کر انہیں الوداع کے لوں تب بیس آ یہ کے ساتھ چلوں گا۔

المياون كاجوتم عاست موكروش تهين بين روكول كار

سلاطين 1 \_ باب 19ء آيت 20,19,16,15,13,8

### نيات كالتحورستان:

بادشاہ آ حب کے لے ساتھ ایک انگورستان تھا، اس کا مالک نبات نام کافخص تھا۔ ایک
دن آ حب بداگورستان خرید نے آیا وہ یہاں سبزیاں اگانا جا بتنا تھا۔ نبات نے کہا بداگورستان
میرے آباؤاجداد کا ہے۔ خداو تدنہ کرے کہ میں اسے تجمعے نیج دول۔ آ حب اس بات سے بہت
اداس اور نا دامن ہا۔ وہ کھر آ کر بستر پر لیٹ کیا اور کھانا بینا چھوڑ دیا۔

جب آ حب کی بوی ایز بل کواین خاوی کارافتکی کی وجد معلوم بو کی تواس نے پھوایا انظام کیا کہ ذبات پرالزام لگایا کدو خدا اور آ حب کوگالی و بتا ہے۔ اس طرح نبات کوسنگسار کردیا گیا۔
تب ایز بل نے اپنے خاویم آ حب سے کہا، نبات مرکیا جاؤ جا کرا گورستان پر قبضہ کرلو، بد

وبى الكورستان ہے جس كواس نے بيجے سے انكار كرديا تعار

آ هب جلدی سے انگورستان پہنچا تا کہ اس پر قبضہ کر سکے تب ایلیاہ پر خدا کا کلام نازل ہوا۔ خداوند نے ایلیاہ کو تھم دیا کہ وہ انگورستان جائے اور آ هب کو قبضے سے منع کر ہے۔ ایلیاہ جب انگورستان پہنچا تو اس نے دیکھا آ هب خوشی سے چلا دہا تھا۔ اس نے ایلیاہ سے کہا اے میرے دیمن آ خرتم یہاں آ گئے۔ ایلیاہ ہے کہا جس نے تم کواس لیے تلاش کیا ہے کہم نے خداوند کی نظر میں بدی کی ہے۔

خداوندتم برتبابى لائے كا\_

اس کے تین سال بعد بادشاہ آ حب شام کے بادشاہ کے خلاف جنگ کرنے گیا۔ جنگ میں تیروں کی بوچھاڑ سے دہ زخی ہوا۔ وہ اپنے رتھ میں گر پڑا اور شام کومر گیا۔ اس کے جسم سے خون نکل کررتھ کے پائیدان تک جم کیا تھا۔ اس کو دفتا دیا گیا۔ اس کے رتھ کو وہاں دھویا گیا جہاں کیران نہایا کرتی تھیں۔ کوں نے اس کا خون جا ٹا۔

سلاطین 1 - باب 21,20,18,16,15,10,5,3,2,1 باب22،آیت 38,37,35,34,29

# ايلياه كالآسان كى جانب بلند مونا:

جب ایلیاہ کا آسان کوجانے کا دفت آیا، تو خداد ندنے اسے تھم دیا کہ دہ بتر بحوچلا جائے۔ ایشع بھی اس کے ساتھ تھا دہاں سے بہت سے نبیوں کا ایک گروہ تھا۔ انہوں نے ایشع سے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ خداد نرتمہارے آقا کو آج تم سے دور لے جائے گا۔

ایشع نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، لیکن ہمیں اس کے متعلق بات نہیں کرنا چاہیے تب ایلیاہ نے ایشی سے کہا تم یہیں کھرف جاؤں۔ نے ایشیع سے کہاتم یہیں کھرف جاؤں۔ ایشیع نے ایک اردن کی طرف جاؤں۔ ایشیع نے کہا خداد عدکی حیات کی تسم میں تمہیں چھوڑ کرنہیں جاسکتا۔ اس لیے دونوں اردن کی طرف چلے گئے ، ان کے چیچے چھاس انبیازاد ہے بھی تھے۔

بحب وه دریائے اردن پر پہنچ ،ایلیاہ نے اپنا جہاا تارااسے لپیٹا اور پانی پر پھیٹا تو دریا کا پانی دوحصوں میں بٹ کیا،ایلیاہ ادرایش دریا میں بی سوکمی زمین پرسے گزر کر پار چلے مجے۔

ایلیاہ نے ایشع سے پوچھا کہ پی بہاں سے جانے سے پہلے تہارے لیے کیا کرسکتا ہوں؟ ایشع نے کہا آپ درافت میں مجھے اپنی طاقت دے دیں۔ایلیاہ نے کہا اگر تو بھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تہیں بیطاقت ل جائے گی در نہیں ملے گی۔

تب اجا تک ایک آئی رتھ اور آئی گھوڑوں کے ساتھ ان کے درمیان میں آیا۔ ایشع نے دیکھا کہ ایک بھوڑوں کے ساتھ ان کے درمیان میں آیا۔ ایشع نے دیکھا کہ ایک بگولا ایلیاہ کوا تھا کر آسان کی طرف لے کیا۔

ایشع نے جب بید یکھاتو چلاکرکہا، اے میرے باپ ارے میرے باپ! اے بی اسرائیل ایسے کے جب بید یکھاتو چلاکرکہا، اے میرے باپ اسے کی اسرائیل کے محوالے کے پھراس نے ایلیاہ کو مجھی شدہ یکھااس نے مم سے اپنے گیڑے کھاڑ کیے۔ مدالیاں نے محصلے کے پھراس نے ایلیاہ کو محصل کے دور میں مدالیاں کے دور اس کے ایک ایسے کا میں 12,11,10,9,8,7,4,1 بیان کے دور اس کے دور اس کے ایک ایسے کا میں دور اس کے دور اس کی دور اس کے دور اس کی دور اس کے دو

# ريوشكم كازوال:

صدقیاہ یہوداکا بادشاہ بن گیا، اس نے بروشلم میں گیارہ سال تک حکومت کی، اس نے خداو تد کے خلاف کیا اور خداو تد بروشلم کے لوگوں اور یہوداہ کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ناداض ہوگیا اور اس نے ان کوا بی نظروں سے دور کردیا۔

اس کی حکومت کے تو یں برس ، بابل کے بادشاہ بنوکدنضر نے اپنی ساری فوج کے ساتھ بروشلم پرچ مائی کی۔ وہ شہر کے باہر صبحہ زن ہو کمیا اور دوسال تک اس کا محاصرہ کیے رکھا تب شہر کے لوگوں کے باس کھانے کو پچھندرہا۔

صدقیاہ رات کے دفت اپی فوج کوشائی ہاغ کے دروازے سے نکال کرشمر سے فرار ہو کیا لیکن ہائل کی فوج نے ان کا پیچھا کیا اور متر بھو کے میدا نوں میں آئیس جا پکڑا۔

مدقیاہ کے بیٹوں کواس کے سامنے ذرج کردیا اور بعد ش اس کی آئیمیں تکال دی گئیں۔
پر کسد یوں کی فوج بروظم میں وافل ہوگئ ۔ انہوں نے بیکل کو آگ لگا دی اس کے علاوہ
تمام محلات، گھر اور نمایاں ممارات بھی جلا دیں۔ بروظم کی نصیل کو چاروں طرف ہے گرادیا۔ اس
کے بعدوہ تمام ہنر مندوں کو ہائل لے گیا۔ شہر میں صرف غریب ترین لوگ ہی رہ گئے۔ وہ بروظم
کی ہرسونے جا عری کی نی چیز کولوٹ کر لے گیا۔

سلاطين2-باب24، آيت 20,19,18 - باب25 آيت 15,12,11,8,7,6,4,3,2,1 عت 15,12,11,8,7,6,4,3,2

#### سائرس كااعلان:

جب سائرس ایران کا بادشاہ بتا، اس نے بائل کو فتح کیا تب خداد تد نے اس کے دل کو ابھارااوراس نے تمام ملک جس منادی کرائی۔ اس نے کہا خداد تد آسان کے خدانے زمین کی سب ملکتیں مجھے بخشی میں اور مجھے کہا ہے کہ جس بروشلم جس جو یہوداہ جس ہے ایک ہیکل تغییر کروں۔ خدا کے لوگوں کو چاہیے کہ دہ بروشلم لوث جا کیں اور خداو تد کے ہیکل کو دوبارہ تغییر کروں۔ خدا د تد جواسرائیل کا خدا ہے، جس کی عبادت بروشلم جس کی جاتی ہے، وہ خداان لوگوں کے ساتھ ہوگا اگر خدا کے کی بندے کو واپس لوٹ جس مدد کی ضرورت ہوتو ان کے پڑوسیوں کو چاہیے کہ دہ سو نے اور چا تدی سے ان کی مدد کریں، انہیں کھا تا اور مال مویش سے بھی خدا کے گھر کیلئے مدد کریں۔

جب اسرائیلیوں نے بیاعلان ساتو وہ بروشلم کوروانہ ہوئے تا کہ بروشلم میں خدا کے کھر کو دوبارہ ہوئے تا کہ بروشلم میں خدا کے کھر کو دوبارہ تغییر کریں۔ان کے پڑوسیوں نے ان کی سونے ، جا عمری، مال مولیٹی سے مدوکی۔ خود سائرس بادشاہ نے بھی خداوند کے کھر کے ان برتنوں کو واپس لیا۔جن کو بنوکدنھر مروشلم

جب اسرائیلی بروشلم پہنچ سب سے پہلے انہوں نے ای جگہ قربان کا وقیر کی اور وہ ہرتے اور شام کوقر بانیاں چڑھاتے۔

عزدا ـ باب ٢٠١ يت ٢ تا ٢,5,4 - باب ٢٠٦ يت 3

# میکل کی دوباره تعمیر:

سائرس کی اجازت سے اسرائیلیوں نے صور بوں ادر صید انیوں کو کھانا بینا اور زینون کا تیل دیا۔ اس کے بدلے بین انہوں نے لبنان کا صنوبریا فاسے سمندر کے راستے برونتلم بیجیج تنے جو کہ ایک ماہ کے بعد برونتلم بینچنا تھا۔ اس طرح انہوں نے بیکل کی دوبارہ تغییر شروع کی۔ لاوی بیس سال سے ذائد عرصہ تک تغییر کی گرانی کرتے رہے۔ سال سے ذائد عرصہ تک تغییر کی گرانی کرتے رہے۔ جب بیکل کی بنیادیں اٹھائی جارہی تغییں تو کا بن اسے مقدس لباس بہنے زستے بھو تکتے ہے

جبکہ لاویوں کو جما نجھ لیے ہوئے کمڑا کیا گیا پھروہ خداد تدکی حد کرتے۔خداد تد بھلائی ہے اوراس کی رحمت کیلئے ہے۔لوگوں نے نعرہ بلند کیا کو تکہ خداد تدکے کمر کی بنیاا شائی جاری تھی۔ 12,11,10,8,7 ت میں ہے۔

# بيكل كالممل مونا:

جب اسرائیلی بایل بیس جلاوطن کے گئے تو دوسروں نے ان کی زمینوں پر قبضہ کرلیا اب وہ قابض لوگ یہود یوں کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کررہے تھے آبیس اسیدتھی کہ وہ کام چھوڑ دیں گے۔ انہوں نے ایرانی حکمرانوں کے خادموں کو رشوت دی تا کہ وہ یہود یوں کے خلاف مختلف اقتدام کریں۔ شاہ فارس سائرس کے جیتے جی ان کے کام کو باطل رکھنے کیلئے تنگ کرتے رہے۔ جب فارس کا شہنشاہ دار بنا تو ایرانی خادموں نے اس کولکھ بھیجا کہ جیکل کی دوبارہ تقمیر کی اجازت دی جائے ، لیکن خداو میر میروی سرواروں کی گھرانی کرتا تھا، ای وجہ سے خادموں نے دارا کو کلما کے جیکل بنانے بیس ان کی رہنمائی کی جائے۔

دارانے اپنے خادموں کو جواب ش لکھ اکہ بیکل سے دور رہوا دراس کے کام میں دست
اندازی نہ کرو۔ یہودیوں کو بیکل کی تغییرای جگہ کرنے دو جہاں وہ پہلے سے تھا۔ میں تہہیں تھم دیا
ہوں کہتم ان کا بیکل تغییر کرنے میں مدد کرو۔اس بیکل کی تغییر کے اخراجات شاہی شزانے سے ادا
کرو۔کا ہنوں کو بھی وہ قربانی کے جانورمہیا کیے جا کیں جن کی دہ قربانیاں چڑھانا چاہتے ہیں تاکہ
وہ بادشاہ کیلیے عمر درازی کیلیے دھا کریں۔

جوفس اسفرمان کوبد لے اس کے کمریس کڑی لگائی جائے۔ جب دارا کے دور حکومت کے جیفے سال میں بیکل ذوبارہ تغییر ہو کیا۔

عزرا ـ بابه، آيت 24,5,4 ـ باب، آيت 15,12,9,8,6,5,3

### خدا کی نفرت:

بدوہ پیغام ہے جوخداد ترنے بسعیاہ کودیا۔ خداد ترنے کیا کراے آسان اور زمین من جن بج ل کومس نے پالا بھوسا۔ انہوں نے جمہ

سے سرکٹی کی گدھااپنے مالک کو پہچانا ہے اور بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے جواسے چارہ دیتا ہے لیکن بنی اسرائیل اینے آقا کونبیں جائے۔

تم کناه گاروں کی قوم ہو ہتم بدکرداری سے لدی ہوئی قوم ہو بلکہ تمہاری نسل ہی بدکر دار ہے تم ان کی مکاراولا دہوجنہوں نے خداوند کوترک کیا۔اسرائیل کے نقدس کو پا مال کیااور کمراہ ہو صحے۔

کیاتم زیادہ بغاوت کرنا چاہتے ہو؟ کیاتم زیادہ سزالینا چاہتے ہو؟ اے بی اسرائیل تمہارا سر پہلے ہی زخموں سے بھرا ہوا ہے۔ تبہارا دل اور تمہارا ذہن بیار ہے بلکہ تم پاؤں کے تلوے سے لے کرسرتک بیار ہوتم زخموں اور چوٹوں سے سر ہے ہوئے ہوتہ ہارے بیزخم ندمندل کیے مجھے ندان پرپی بائد می گئی اور ندائیوں تیل سے زم کیا گیا۔ تمہارا ملک اجاڑ دیا گیا بتمہاری بستیاں جلادی سنان پرپی بائد می گئی اور ندائیوں تیل سے زم کیا گیا۔ تمہارا ملک اجاڑ دیا گیا بتمہاری بستیاں جلادی سنان پرپی تمہارے سامنے کھیتوں کو جلاتے رہے اور گھر کو ہسم کرتے رہے۔

سنوخداوند تههیں کیا کہتا ہے، تہمارے ذبیحوں کی کشرت سے جھے کچھام نہیں۔ ہیں سوختنی قربانیوں سے بچھے کھوکام نہیں۔ ہیں سوختنی قربانیوں سے بچھ زیادہ جا ہتا ہوں۔ ہیں تمہاری فربہ پچھڑوں کی جربی سے بیزار ہوں۔ بیلوں، بھیٹروں ادر بکروں کے خون میں میری خوشنودی نہیں ہے۔ نجور سے جھے نفرت ہے جوتم میرے کیے جاتا ہوں۔ جھے تمہاری ذہی تہواروں سے بھی نفرت ہے۔

تم نہا دھوکرائے آپ کوصاف کرلو، بدکرداری بند کرو۔ جوسیح ہے وہ کرو۔انصاف کے طالب بنو،مظلوموں کی مدد کرد۔ بیموں کوان کے تن ادا کرد۔ بیوادُس کے حامی بنو۔

ينعياه-ياب 1ءآيت 2,1 تا7,16,13,11,10,7 تا

# عاجزى اورمفرورى:

وفادارشمر بدکار ہوگیا۔ وہ شہرتو انعیاف سے معمور تھا اور راست بازی اس شہر میں بہتی تھی، اب اس شدر میں قاتل رہے ہیں۔

رو شلم تیری چاندی میلی ہوگئے۔ تمہارے دل کی شراب پانی بن گئے۔ تیرے حکمران ڈاکو بن کئے اور وہ چوروں کے ساتھی بن گئے۔ ہرکوئی رشوت خور اور انعام کا طالب ہے۔ انہوں نے تیموں کے حقوق پا مال کیے۔ انہوں نے بیووں کی فریاد تک نہیں سی۔

اس کے خداو عرالی کی بات پر دھیان دوء جورب الاقواج اسرائیل کا خدا ہے۔ وہ کہتا ہے

کہ بیس تم ہے انقام اوں گا کیونکہ تم میرے دشمن بن مجے ہواب بیس تہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم ہے انقام اوں گا کیونکہ تم میرے دشمن بن مجے ستاؤیں اچازت نہیں دوں گا جیسے جائدی کی میں اتار دوں گا جیسے جائدی کی میں اتاری جاتی ہے۔ اتاری جاتی ہے۔

میں تہارے حکر انوں کی جگہ راست باز قاضی مقر رکروں گا جو کہ پہلے وقوں کی طرح
انساف کریں گے تب پھرایک دفعہ دوبارہ پروخلم راست بازادروفا داروں کا شہرین جائے گا۔
خداوباں ہے، وہ پروخلم کو بچائے گا اور وہاں کے لوگ نجات پائیں گے جوگناہ ترک نہیں
کریں خداان کو کچل دے گا جو بھی خدا کے خلاف سرکھی کرے گااس کا سرکچل دیا جائے گا۔
جس طرح ایک جی کے وجنگاری جلاویتی ہے۔ ان کی طاقت بھی ان کی برائی سے تباہ کردی
جائے گی اور پھراس آگ کو کوئی بھی نہ بچما پائے گا۔
مانسان کی اور پھراس آگ کو کوئی بھی نہ بچما پائے گا۔
انسان کی اور پھراس آگ کو کوئی بھی نہ بچما پائے گا۔

يسعياه-باب ١٠ آيت 21 تا 31,28 - باب ٢٠ آيت 11

### يسعياه كوبلاوا:

میں نے خداو تکو ایک ہوئی بلندی پراو نے تخت پر بیٹے دیکھااس کے لباس کے دامن سے ویکل معمور ہوگیا۔اس کے اردگر دفرشتے کھڑے ہرفرشتے کے چو پر تنے۔ ہرفرشد دو پرول سے مند ڈھائپا تھا، دوسے پاؤں ڈھائپا تھا اور دو پرول سے اڑتا تھا۔ وہ ایک دوسرے کو پکارتے اور قد وس، قد وس، قد وس رب الافواج بکارتے۔

ساری زین اس کے جلال ہے معمور ہے۔ لکار نے والے کی آ واز کے زور سے مکانوں کی وہلیزیں بل میں اور جیکل دھویں ہے جرمیا۔

تب میں بول افغاء مجھے پھے امید ہاتی نہیں رہی۔ میں برہاد ہوگیا کیونکہ میرے ہونٹ نا پاک میں اور میں نا پاک ہونٹوں والے لوگوں کے درمیان رہتا ہوں کیونکہ میری آ تکھوں نے ہادشاہ رب الافواج کودیکھا۔

اكيفرشة اثا مواجرى جانب آياءاس في الك ملاموا كوئلة مريان كاوك آك ساغاليا

اس نے وہ کوئلہ میرے ہونٹول سے لگایا اور کہا، تمہارے گناہ دمل مجے۔ تمہاری خطائیں معانی ہوئیں۔

> تب میں نے خداوند کی آ وازئی، میں کس کو بھیجوں؟ میرا قامد کون ہوگا؟ میں نے کہا میں ہوں، مجھے جیجے ویئے۔

يعياه-باب6، مت 1 تا8

### يسعياه كاپيغام:

خداوندنے بجھے علم دیا کہ جاؤلوگوں کے پاس اور انہیں میر اپیغام پہنچاؤ۔
تم سنا کرولیکن مجمونہیں۔ تم دیکھا کروپر جائونہیں۔ تم ان لوگوں کے دلوں کو چربد دواور ان کے کانوں کو بھاری کراور ان کی آئی میں بند کر دیے تا کہ دوا پی آئی موں سے دیکھ نہ سکیس اور اپنے ہاتھوں سے کس نہ سکیس اور اپنے دل سے مجمد نہ سکیس۔ اس طرح وہ باز آ جا کیں اور اس کوشفا مل جائے۔

خداد کرنے کہا کہ جب تک شہر دیران ہیں اور ان میں کوئی بسنے والاندر ہے اور جب تک بے زمین بالکل اجاڑ نہ ہوجائے اور خداو تد آ دمیوں کو دور کر دے گانو پھراس زمین پرمطرفق مقامات بکٹرت ہوں کے پھر بیچکہ بلوط کے در خت کی مانٹر ہوگی جو کٹنے کے باوجود نج رہتا ہے تب ایک نئی زندگی شروع ہوگی۔

يسعياه-باب6، آيات 1319

#### خداجارے ساتھ:

یسعیاہ نے کہااے داؤڈ کے خاعران والوسنو! کیا تمہارائی نوع انسان کو تک کرتا کوئی اچھی بات ہے؟ کیاتم میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ لیکن خداو ترحم بیں ایک نثان دےگا۔ایک کنواری حاملہ ہوگی اورایک بینے کوجنم دے گی۔اس کا نام ممارنوایل رکھے گی جس کا مطلب ہے کہ ' خدا ہمارے ساتھ ہے۔''

جب تک ده اس قدر براند موجائے کہ نیکی اور بدی میں تمیز کر سکے وہ وودھ بینے گا اور شہد

-152-16

خداوید نے اپنا طاقتور ہاتھ یسعیاہ پررکھااور کیا گئم دوسر ہے لوگوں کا راستہ ندا پنانا۔ان کی ساز شوں میں شریک ندہونا جس سے وہ ڈرتے ہیں تم ندڈ رواور ند کھیراؤ۔ یا در کھناتم صرف خداوند کوئی مقدس جاننا اورائ سے ڈرنا۔ میں تہارا محافظ ہوں گالیکن بنی اسرائیل کیلئے ایک ایسا پھر ہوں گاجس سے وہ تھوکر کھا کیں گے۔ میں ان کیلئے پھندا ٹابت ہوں گا۔

يسعياه ـ باب ٢٠٦ يت 13 تا 15 - باب ١٩٠ يت 11 تا 14

## مستفتل كابادشاه:

جولوگ تاریکی میں چل رہے تنے انہوں نے عظیم روشیٰ دیکھی۔وہ لوگ موت کے سایہ کے ملک میں رہنے تنے ان پر روشیٰ چکی۔اے خداو عرقم نے انہیں عظیم خوشی دی لیکن انہوں نے تیرے ملک میں رہنے تنے ان پر روشیٰ چکی۔اے خداو عرقم نے انہیں عظیم خوشی دی لیکن انہوں نے تیرے کیے دھرے پر پانی بچیر دیا۔ تم نے ان کی گردنوں پر رکھا بھاری جواتو ڑ دیا تھا اور تو نے ان پر ظلم کرنے والی لائمی کوتو ڈ دیا۔

جارا لیے ایک اڑکا تولد ہوا ،ہم کوایک بیٹا بخشا کیا اور جارے ملک کی حکومت کا بوجھ اس کے کندھوں برہوگا۔

اس کانام مجیب سیرخدائی قادر ہدایت کا باپ سلائتی کاشنرادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے قابل اور سلائتی کی پچھائتہانہ ہوگی۔وہ داؤڈ کے تخت اور اس کی مملکت پر ابد تک حکمر ان رہے گا۔اس کی طاقت کی بنیا دانعیاف اور صداقت پر ہوگی۔ رب اللغواج کی غیرت ریسب پچھ کرے گی۔

يعياه ـ باب ١٠٩ يت 7,6,4,3,2

#### امن كى سلطنت:

داؤد کے شائی فاعدان کی مثال ایسے در قت کی تھی جوکاٹ دیا گیا ہو، لیکن اس کے ہوئے ستنے کی پھر شاخیں پھوٹ پڑی ہوں۔ سوایک نیایا دشاہ داؤڈ کی نسل سے پیدا ہوگا۔ خداد تدکی روح اس پڑھمرے کی ، تھمت کی روح اور خرد کی روح ، مسلحت اور قدرت کی روح ، معرفت اور خداو تم

کے خوف کی روح اس تخبرے گی۔اس کی خوشی خداد تدکے خوف میں ہوگی۔ وہ اپنی آئموں سے دیکھ کر اور نہ کا توں سے سن کر فیصلہ کرے گا بلکہ وہ رائی سے فیصلہ

كركاروه مظلومول كظلم سے بجائے كا\_

اس این الفاظ سے زمین برلائمی کی طرح لکیس سے۔وہ اینے سانس سے بدمعاشوں کوفا کرڈ الے گا۔اس کے پہلو میں انعماف کا پڑکا ہوگا۔

بھیڑیا بھیڑے بچے کے ساتھ رہے گا۔ پھڑ ااور شیر کا بچاور بلا ہوا بیل ال جل کررہے گا۔ چھوٹا سا بچہان کے ساتھ چلے گا۔ گائے اور ریجھ مل کررہیں گے۔ان کے بچل کررہیں مے۔ شیر بیل کے ساتھ گھاس کھائے گا۔ دودھ پیتا بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گااور بچہ سانپ کے بل میں ہاتھ ڈانے گا۔

خداکے مقدس پہاڑ پر کوئی مخلوق نقصان نہ بنتی پائے گایا مجرد دسری مخلوق کونقصان نہ پہنچائے گی۔

جیے سندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں ای طرح زمین خداد تدکیر فان سے معمور ہوگی۔ بیعیاں۔ باب 11ء آ بہت 1 تا 9

#### تقدس كاراسته:

صحرااوروبرانہ شاد مان ہوں ہے۔وبرانے میں پھول کملیں ہے، صحراخوشی سے چلاا مخصے گا۔ بدلبنان کے پہاڑوں کی مانٹر خوبصورت ہوگا۔اس کی زرخیزی کرمل اور شارون کے کمیتوں کی طرح ہوگی۔وہ خداو تدکا جلال اور ہمارے خداکی حشمت دیکھیں ہے۔

کرورہاتھوں کو طاقتور کرواور تا تواں گھٹنوں کوتوا تائی دو۔ جودل کے کمزور ہیں ان سے کہو
ہمت با عمواور ڈرومت نہ ہمارا خداتہ ہیں بچائے آئے گااور تہارے وشمنوں کوتیا ہر کے گا۔
اس وقت اعموں کی آئیمیں کھولی جا تیں گی اور بہروں کے کان کھولے جا کیں گے تب

انگڑے ہمران کی مانڈ چلیں گے اور گوئے زبان سے گائیں گے۔ بیان میں پاتی اور صحرا میں تدیاں

چلیں گی۔ پیتی ہوئی ریت ایک جمیل کی مانٹرین جائے گی۔ بیاسی زمین چشمہ بن جائے گی۔

چلیں گی۔ پیتی ہوئی ریت ایک جمیل کی مانٹرین جائے گی۔ بیاسی زمین چشمہ بن جائے گی۔

وہاں ایک شاہراہ ہوگی۔جومقدس راستہ کبلائے گی۔اس شاہراہ پرکوئی ممناہ گارسنر نہ کرسکے گا۔ بیان مسافروں کیلئے ہوگی جس پروہ ممراہ نہ ہوں کے کوئی شیراس پریاؤں نہ رکھے گا اور کوئی در ندہ اس کو یار نہ کرےگا۔

مرف وہی اس شاہراہ پر چلیں مے جن کو خدا بچائے گا یعنی وہی اس شاہرہ پر چل پائیں مے جن کا فدرید دیا گیا ہوگا۔ ابدی خوشی کا فدرید دیا گیا ہوگا۔ ابدی خوشی کا فدرید دیا گیا ہوگا۔ ابدی خوشی کا تاری ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شاد مانی حاصل کریں ہے نے م اور فکر ان سے دور ہوں ہے۔

تاج ان کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شاد مانی حاصل کریں ہے نے م اور فکر ان سے دور ہوں گے۔

101 تا 101 کے سروں پر ہوگا۔ وہ خوشی اور شاد مانی حاصل کریں گے۔ نے م اور فکر ان سے دور ہوں گے۔

#### غداوتدكاراسته:

خداوند کہتا ہے میر ہے لوگوں کو سلی دو بروظلم کے لوگوں کو کہددو کہ تہماری مصیبت اور جنگ وجدل کے دن گزر مجے۔ان کے گناہ کا کفارہ ادا ہو چکا۔اس نے اپنے گناہوں کا دو گنا کفارہ ادا کردیا۔

ایک آ داز آئی محرای فداد مکاراسته تیار کرد محرای فداد مکیلی شامراه بناؤ مردادی کو پرکردیا جائے ۔ بر بہاڑکو برابر کردیا جائے۔ بہاڑیوں کو ہموار کردیا جائے۔ نیڑمی راہ کوسید ماکردیا جائے۔ فداد مکا جلال آشکار موگا اور تمام نی نوع انسان اسے دیکھے گی کیونکہ فداو محود فرما تا ہے۔ جائے آ داز آئی کہ منادی کرد میں نے کہا کس پیغام کی منادی کروں؟

آ داز نے کہا، منادی کرا دو کہ ہر فردگھاس کی مانند ہے۔اس کی رونق جنگل کے پھول کی مانند ہے۔ اس کی رونق جنگل کے پھول کی مانند ہے۔ گھاس مرجما جاتی اور پھول کملا جاتا ہے کیونکہ خداوند کی بھیجی ہوئی ہواان پرچلتی ہے ہاں اوک گھاس کی مانند ہیں، ہاں گھاس مرجما جاتی ہے اور پھول کملا جائے ہیں لیکن ہمارے خداوند کے الفاظ ہمیشہ دہیں گے۔

دیکھو خداد مری طاقتوں کے ساتھ آئے گا، وہ سب لوگوں کیلئے انعام لائے گا۔ وہ چرواہے کی طرح گلہ چرائے گا۔وہ بھیڑوں کوایٹے بازوؤں کے بیچے لائے گا اوراپنے ول کے قریب لائے گا۔

يستياه ـ باب 40 ، آيت 1 تا 11,10,8

## كماراورمني:

خداوند کہتا ہے بنی اسرائیل ہیشہ یادر کھناتم میرے خادم ہو۔ پس نے تہمیں بنایایا تو میرا خادم ہے، ادر پس تجھے کمی فراموش نہیں کروںگا۔ پس نے تیرے گناہوں کو بادل کی طرح اڑا ڈالا تہمارے گناہوں کو بادل کی طرح اڑا ڈالا تہمارے گناہوں جہیں بچائےگا۔
تہمارے گناہ منح کی اوس کی طرح بیں تو میرے پاس واپس آجا، پس ہی ہوں جو تہمیں بچائے گا۔
پس تیرا خداہوں۔ پس نے تیرا فدید دے دیا، پس نے تجھے بنایا اور پس ہر چیز کو بنایا۔ پس خداو عمری مدونہیں کی۔ پس جھوٹوں کے خداو عمری مدونہیں کی۔ پس جھوٹوں کے خداو عمری ہوں، پس نے تنہا زیمن اور آسان کو بنایا کس نے میری مدونہیں کی۔ پس جھوٹوں کے مشاثوں کو باطل کرتا ہوں اور ان کو دیوانہ بناتا ہوں۔ حکمت والوں کورد کرتا ہوں اور ان کی حکمت کو جمات تا ہوں۔ حکمت والوں کورد کرتا ہوں اور ان کی حکمت کو جا قت قر اردیتا ہوں۔ اینے خادم کے کلام کو تا ہوں۔

کیا ایک برتن اپنے بتانے والے سے بحث کرسکتا ہے؟ کیامٹی کمہار سے پوچھکتی ہے کہوہ
کیا بتار ہاہے؟ کیامٹی کمہار سے دکا بت کرسکتی ہے کہ اسے بتانے کا ہنر نہیں آتا؟ کیا بچے والدین
سے بوجھ سکتے ہیں کہ ان کوابیا کول بتایا گیا؟

میں خداد تد ہوں اسرائیل کا مستقبل بنانے والا کیاتم مجھے سے سوال کرو مے کہ میں نے کیا بنایا؟ یا جمعے بناؤ مجھے کیا کرنا جا ہے؟

میں وہ ہوں جس نے زمین بنائی اور انسان کواس پر پیدا کیا۔ میں نے بی اسپے ہاتھوں سے آسان کوکسا۔ میں نے سورج ، جا عداور ستارے بنائے۔

یں کھے الفاظ میں بیان کرتا ہوں یا پھرائے کام کو پوشیدہ رکھتا ہوں۔ میں نے پھوعبث پیدائیں کیا۔ میں خداد عموں، میں بج بیان کرتا ہوں میں جا تا ہوں سے کیا ہے۔ پیدائیں کیا۔ میں خداد عموں، میں بج بیان کرتا ہوں میں جا تا ہوں سے کیا ہے۔ یعدیاہ۔ باب 44،آ ہت 26,24,22,21۔ باب 45،آ ہت 26,24,22,22. باب 45،آ ہت 26,24,22. باب 45،آ ہت 26,24,22. باب 45،آ ہت 26,

## قومول كيليّ روشي:

میری سنو! دورر بنے والی قوموں کان لگا کرمیری بات سنو، بی رحم مادر ہی بین تھا جب خداو تدین جمیں میں تھا جب خداو تدینے جمیے میر الفاظ کو خداو تدین جمیم میرے الفاظ کو تدری جمیم میرے الفاظ کو تکری دی اور اس نے جمیما ہے ہاتھ کے بیچے چمپایا۔ اس نے جمیم تیر آبدار کیا اور اپنے تمار کیا اور اپنے میں تیزی دی اور اس نے جمیما ہے ہاتھ کے بیچے چمپایا۔ اس نے جمیم تیر آبدار کیا اور اپنے

تركش من محصے جمیائے رکھا۔

اس نے جھے کہا اسرائیل تم میرے فادم ہو ہتم میں میں اپنا جلال فاہر کروں گا۔ میں نے کہا! میں نے جھے سے کہا اسرائیل تم میرے فادر کھے بھی نہیں کیا لیکن اے فداد تد تیرا ہاتھ جھے پر ہے۔ تم جھے میری مشقت کا انعام دینا۔

تب خداوند نے کہا میں تھوسے بہت بڑا کام لوں گا۔ میں تیری عظمت بحال کروں گا۔ میں حمہیں قوموں کیلئے روشنی بناؤں گا۔

یالفاظ خداویم کے ہیں جواسرائنل کا مقدل خدا ہے۔ بادشاہ دیکھیں مے اور اٹھ کھڑے
ہوں مے۔ امراء احرام کریں مح شمراوے اس کے آمے جھکیں مے۔
ہوں مے۔ امراء احرام کریں مح شمراوے اس کے آمے جھکیں مے۔
یعیاہ۔ باب 49،آ مت 7,6,4,1

## تمام قومول كے ساتھ عبد:

خداو تدکہتا ہے، تبولیت کے وقت میں نے بختے بچایا، میں نے مدد کیلئے تیری پکاری اور بختے ہوات وی ہے۔ نجات دی۔ میں نے تیری حفاظت کی۔ میں تیرے توسط سے تمام قوموں سے عہدہ ہا عموں گا۔ میں تیر بوسل سے تمام قوموں سے عہدہ ہا عموں گا۔ میں تیر بیس تیر بیس میں ان سے کہوں گا کہ دوشن میں آ میں تیر بول سے کہوں گا کہ دوشن میں آ میا دوگری ہوں ہے۔ میروں کے میروں کی میروں کے میروں کے میروں کے میروں کی میروں کے میروں کی میروں کے میرو

ان کی رہنمائی وہ کرے گا جس سے دہ محبت کریں تھے۔وہ ان کی پانی کے چشمہ تک رہنمائی کرےگا۔

میں پہاڑوں پرشاہراہ بتاؤں گا۔ میں اسی شاہراہیں بناؤں گا جس پرلوگ سنر کرسکیں۔ وہ
دورے آئیں گے۔شال اورشرق سے اورجنوب کے ملک سے آئیں گے۔

یروشلم کے لوگوں نے کہا کہ خداو تو ہمیں بھول گیا اور ہم پرترس نہ کھائے گا۔

خداو تکرنے کہا کیا مال اپنی چھاتیوں پر پڑے ہوئے نیچ کو بھول جاتی ہے؟ وہ اس نیچ کو
کسے فراموش کرے گی جس کو اس نے بعدا کہا ہے؟ مال تو شامد بجے کو بھول جاتی ہے کہا

کیے فراموش کرے کی جس کواس نے پیدا کیا ہے؟ مال تو شاید بے کو بھول جائے، کیکن میں منہمیں کمی نہولوں کا میں نے تیرانام ای جھیلیوں پر کھودر کھا ہے۔ تیری شریناہ ہمیشہ میرے

سامنے ہے۔

يعياه-باب49ء تحت 14,12 تا 16

## خداوند کے خادم کی مصیبت:

خداوند کہتا ہے میرا خادم اپنے کام میں کامیاب ہوگا، وہ اقبال مند ہوگا۔ بہت ہے لوگ اسے و کھے کر دنگ رہ جا کیں گے۔وہ بہت می قوموں کو پاک کرے گا۔ بادشاہ اس کے سامنے خاموش رہیں سے جووہ بھی بھی نہیں جانے ،وہ و کھے لیں مے جوانہوں نے بھی نہیں سنا،وہ اس کو سمجھ جا کیں مے جوانہوں نے بھی نہیں سنا،وہ اس کو سمجھ جا کیں مے۔

خداد ند کا خادم خشک مزین کی جڑکی مانند بھوٹ نظے گااس کی کوئی تو قیراور حسن و جمال ہمیں متاثر نہ کرے گا۔اس کی ظاہر داری میں کچر بھی نہیں جس سے دہ لوگوں کواپی طرف تھینج سکے۔ہم نے اسے حقیر ہمر دوداور رنج سے تحقیر کی اوراس کی قدر نہ کی۔

لیکن اس نے مشقتیں اٹھا ئیں اور ہمارے غموں کو برداشت کیا۔ ہم نے سوچا اس کی سزا خداو نمر کی جانب سے ہے لیکن وہ تو محتا ہوں کے زخموں سے کھائل تھا اور بدکر داری کے باعث کچلا محیا۔

ہم نے بی سزاکے ذریعے اس کی مصیبت کے ذخموں کو بھرا۔ ہم بھیڑوں کی مانند ہیں جو کم ہو کئیں ہوں ہرکو کی اپنے بی راستے پر جارہا ہے پھر خداو ندنے ہم پر برکر داری لا دوی جس کے ہم حق دار ہتے۔

يسعياه-ياب52 أيت 13-ياب53 أيت

## مناه كيلية قرباني:

خداد تد کے خادم کوستایا گیا، لیکن دہ کچھنہ بولا، جس طرح بھیڑ کوقربان کرنے کیلئے لایا جاتا ہے اور وہ کچھنہ بولاء جس کی پٹم کتری جائے اور پچھنہ بولے۔ ہے اور وہ کچھنہ بولے۔ ہے اور وہ کچھنہ بولے۔ اس کوقید کیا گیا اس کومزا دی گئی۔ کسی نے اس کا خیال نہ کیا۔ اس کولوگوں نے گناہ کے بدلے میں موت کی سزا ملی۔ اس کی قبر بھی بدمعاشوں کے درمیان بنائی گئی لیکن وہ موت کے بدما شوں کے درمیان بنائی گئی لیکن وہ موت کے بدما شوں کے درمیان بنائی گئی لیکن وہ موت کے

والے ہے دوسمندروں میں سے تھا حالا تکہاس نے کوئی جرم نہ کیا اور نہ بھی جموث بولا۔ خداد تد کہتا ہے میری مرضی تھی کہ دو اسے معیبت میں رکھے۔اس کی موت دوسروں کے مناہوں کی قربانی ہے۔

جبکہ وہ لمبئر صے تک زندہ رہے گا اور اس کے بیچے دیکھیں سے ان کے ذریعے ہی میرا کام پورا ہوگا۔ اس کی مصیبت کی تاریخی کے بعد وہ روشنی دیکھے گا اور معلمین ہوجائے گا وہ جان جائے گا کہ اس نے مصیبت بلاوجہ نہیں اٹھائی۔

اے میر براست باز خادم تم نے جو تکالیف اٹھا کیں اور بہت ی سزا کیں برداشت کیں۔ میں بہت خوش ہوااب ان سزاؤں کے بدلے میں میں انہیں معاف کردوں گا۔

میں اے عزت دوں گا اعلیٰ عظیم اور طاقتوروں کے درمیان میں اسے سربلند کردن گا۔اس ۔ کی وجہ سے بہت سے خطا کاروں کی شفاعت ہوگی۔اس نے گناہ گاروں کیلئے معافی کی دعا کی۔ معیاہ۔یاب 53ء آ ہے 7 تا 12

## لوكول كااعتراف:

روشلم کے لوگوں نے کہا ہم روشیٰ کا انظار کرتے ہیں جبکہ ہر جگہ تاریکی ہے۔ روشیٰ کی انظار کرتے ہیں جبکہ ہر جگہ تاریکی ہیں جلے ہیں۔ہم دیواروں کو اعرص کی طرح شولتے ہے۔ہمیں دو پہر بھی ایسے گئی ہے جیسے رات ہو۔ہم موت کی تاریکی ہیں رہتے ہیں۔ہم ریجیوں کی طرح خراتے ہیں اور کیوٹروں کی طرح کڑھتے ہیں۔ہم انصاف کا راستہ سے جی ایسی کی ماس کی ماس کریا ہے ہم انصاف کا راستہ سے جی ایسی کی ماس کی ماس کی ماس کریا ہے ہم انصاف کا راستہ سے دور ہے۔

اے خداو کہ ہم نے تیرے خلاف بہت گناہ کے۔ ہمارے گناہ ہم پر گوائی دیتے ہیں کیونکہ ہماری خطائیں ہماتھ ہیں۔ ہماسے تمام گناہوں سے آگاہ ہیں۔ ہم نے تیرے خلاف سرکٹی کی ہم نے تہیں ترک کیا۔ ہم نے تیراراستہ چھوڑا۔ ہم نے کھے چھوڑ کر غیروں کو انایا۔

ہارے خیالات باطل ہیں۔ ہاری باتیں جموئی ہیں۔ ہم نے انساف کوچموڑ دیا۔ نیکی ہارے خیالات باطل ہیں۔ ہماری باتیں جموئی ہیں۔ ہم نے انساف کوچموڑ دیا۔ نیکی ہمارے قریب آنے سے ڈرتی ہے۔ مدانت بازاردل میں کر پڑی، ہم میں دیانتداری نہیں

يسعياه - باب 59ء آيت 150

## غريب كيليخ خوشخرى:

خداویم کی روح مجھ پر ہے۔اس نے مجھے غریبوں کو خوشخری دینے کیلئے چنا۔اس نے مجھے ہیں کہ میں شکتہ دلوں کو سلے ازادی کا اعلان کروں۔
میجا کہ میں شکتہ دلوں کو سلی دوں۔قید ہوں کیلئے رہائی اور امیروں کیلئے آزادی کا اعلان کروں۔
اس نے مجھے بھیجا تا کہ میں خداویم کے لوگوں کو بچاؤں اور ان کے دشمنوں کو شکست دوں۔اس نے مجھے بھیجا کہ میں غردوں کو سلی دول۔ میں ان کے سروں پر سے خاک جھاڑ کرخوشی کے تاج رکھوں گا۔

میں شاد مانی کے تیل ہے ان کا سے کروں گا اور ان کے فم دور کروں گا۔ان کے اواس کے اواس کے اواس کے اواس کے اواس کے لیاس اتار کرستائش کی خلعت پہناؤں گاتا کہ وہ مدافت کے درخت بنیں جوخدانے لگائے ہیں جس میں اس کا جلال چکے گا۔

اے میرے لوگوں تم خداد ندکے کا بن کہلا و کے تم خداد ندکے خادم کہلا و محے تمہاری جھیراور خیالت کے دن ختم ہو محیے ہیں۔

خداوند کہتا ہے بیں انساف سے محبت کرتا ہوں۔ بیں غارت کری اور ظلم سے نغرت کرتا ہوں۔ بیں اینے لوگوں کواعتا دروں گا۔

ش ان کے ساتھ ہمیشہ کا عہد ہا ندھ کران کواجر دوں گا۔ وہ تو موں کے درمیان نامور ہوں کے ۔لوگ دیکھ کرانہیں کہیں سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خداو ندنے برکت دی ہے۔

دیکھوفداوئدنے روشلم کوئٹنی شان دی ہے۔اس نے روشلم کودہن کی طرح سجا کرزیوروں سے آ راستہ کیا اوراس کا سنگار کیا۔اس نے روشلم کوراستہازی کی خلعت پہنائی جیسا دولہا اپنے آ ب کو بہنا تا ہے۔خداوئد نے روشلم کوئیل سے آ راستہ کیا جس طرح زمین اپنے آ ب کو دباتات سے آ راستہ کیا جس طرح زمین اپنے آ ب کو دباتات سے آ راستہ کیا جس طرح زمین اپنے آ ب کو دباتات سے آ راستہ کرتی ہے۔

اس طرح خداد ندسیانی اورستائش کوتمام قوموں کے سامنے ظہور میں لائے گا۔ یستیاہ۔ باب 61ء آ ہت 1 تا 8,7,6,3 تا 1

نيانام:

میں چپ ندر ہوں کا کہ جب تک بروظم کی صدانت میں کے نور کی طرح جلوہ کر نہ ہواوراس کی نجات روش چراغ کی مانکرنہ چکے پھر قویش تیری صدانت اور بادشا ہوں پر تیری شان وشوکت ملاہر ہوگی تو پھرایک نے نام سے بکارا جائے گا۔وہ نیانا م خداد تد کے منہ سے لکلے گا۔

اور توخداو عدک ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خداکی تیل میں شاہانہ چیڑی کی طرح ہوگا تو پھر متروکہ نہ کہلائے ااور تیرے ملک کا نام پھر بھی خراب نہ ہوگا بلکہ تو پیاری اور تیری سرزمین سہائن کہلائے گی۔

خداو تریخیے دیکے کرخوش ہوگا۔وہ تیری سرزین کا دولہا ہوگا جس طرح جوان سرد کنواری کو بیاہ کرلا تا ہے۔ای طرح خداو تدیخیے اپنائے کا جس طرح دولہا، دہن سے راحت پاتا ہے۔ای طرح تیراخداو تر تخصے سے مسرور ہوگا۔

اے روفلم میں نے تیری دیواروں پر چوکیدارمقرر کیے ہیں، جودن رات مجمی خاموش نہ رہیں سےاے خداو عرکا ذکر کرنے والوں مجمی خاموش ندرہو۔

جب تک وہ پروٹلم کوقائم کر کے زمین پرسے قابل تعریف ند بنائے اسے آ رام نہ لینے دو۔ اے پروٹلم کے لوگوں شہرسے باہر جا دُاورا یک شاہراہ تغیر کروجس پرتہارے بھائی اور بہنیں جل کراس شہر میں واپس آ سکیں۔

بیٹا ہراہ او فی اور بلند کرو پھر چن کرصاف کرو۔ لوگوں کیلئے جننڈ اکھڑ اکردوجس کووہ دورسے دیکے لیں تم خداو تد کے مقدس بندے کہلاؤ سے۔ قوموں میں اعلان کردو۔ دختر سیہون سے کہدو تیرانجات دہ تدہ آنے والا ہے۔

مروملم کے لوگ خدا کے محبوب بندے کہلائیں گے۔

يسعياه ـ باب 62 أيت 1 تا 12,10,7 ت

رمياه كوبلاوا:

ميكلام ترمياه يرخدا كالمرف عازل بوا

خداد ند نے مجھ سے کہا، اس سے بیشتر کہ میں ستھے تیری ماں کے رتم میں خلق کرتا، میں ستھے جا تا تھا۔ میں سی سی سی م جا نتا تھا۔ میں نے سبھے تیری ولا دت سے پہلے مخصوص کیا تھا اور قوموں کیلئے سبھے نبی بنایا تھا۔ میں نے جواب میں کہا، اے خداو تد میں تو بچہوں میں بولنانہیں جانتا۔

لیکن خداد ندنے مجھ سے کہا یہ مت کہہ کہ تو مجھوٹا ساہے۔ میں بختے جس کے پاس مجیبوں کا اور جو کچھ بختے بتاؤں گا تو ویسائی کہددیتا۔

کسی سے مت ڈرنا، کیونکہ میں تہارے ساتھ ہوں۔ میں تیری حفاظت کروں گا۔ بیسب کچھ میں خداو تر تجھ سے کہ رہا ہوں۔

تب خداوند نے ہاتھ بڑھایا جومیر ہے ہونٹوں کوچھور ہاتھااور کہا۔ بیں اپنے الفاظ تیرے منہ میں دے رہا ہوں۔

آئے ہے میں بچنے قوموں اور سلطنوں پر مقرر کرتا ہوں۔ اب تو ڈھادے، کرادے، تغیر کر وے بالاک کردے بیتری مرضی ہے۔

ميمياه-باب ١٠٦ يت 4,1 تا 10

#### بحالي كاوعده:

خداو تد کہتا ہے اے بنی اسرائیل میں تجھے پھر تکوری پخشوں گا اور تیرے زخموں کو شفا دول گا۔ میں برد تلم کے ہر خاندان کو بساؤں گا اور اس کے گھر کو دوبارہ تغیر کروں گا۔ تم میری تدک گیا۔ اور خیا نا اور خوثی سے چلانا میں تبہاری تعداد بیز حاؤں گا اور تبہاری تعداد کری نہ کم نہ ہوگی۔ میں تہہیں عزت بخشوں گا اور پھر تم کمی حقیر نہ ہوں گے۔ تم اپ اجداد کے قدیم دنوں کی طرح کی زروں سے بہت کی گزاروں ہے۔ تم ای طرح محفوظ اور سر بلند ہوں کے جیسے قدیم دنوں میں تھے۔ تبہارے مکران تم میں سے تبہارے مکران تم میں سے بی ہوں کے دہ تم سے بی بیدا ہوں گے۔ میں تبہارے حکرانوں کو قریب مرکوں گا اور وہ میرے قریب آئے گا۔ وہ میرے لیے سب پھی کرنے کرنے کیلئے اپنے آپ کو وقف کردے کردے کیلئے اپنے آپ کو وقف کردے کرنے کیلئے اپنے آپ کو وقف کردے کردے کیلئے اپنے آپ کو وقف کردے گا۔ تم میرے لوگوں ہوگے اور شرح تبہا دا فدا ہوں گا۔

اے بنی اسرائیل میں نے ہیشہ تم سے مبت کی ہے اور میں تم سے مبت کرتارہوں گا۔ میں پھرا پی محبت تہمیں دیکھاؤں گا۔ تم ایک دفعہ پھر دف اٹھا کرخوشی سے تا ہے والوں میں شائل ہوجاتا تو پھر سامر ہے کے پہاڑوں پر باغ لگاؤ کے اور اس کا پھل کھاؤ کے۔

يماوساب30-آيت18,17 تا22 دباب31 آيت 5 تا 5

#### نياعهد:

خداوی فرماتا ہے جس اسرائیل کی سرز بین کوان کے لوگوں اور مال مولیٹی سے بھر دوں گا جس طرح جس نے ان کوا کھاڑا، ڈھایا، گرایا اور بربا دکر کے دکھ دیا اب جس اس طرح ان کی جمہبانی کرکے ان کو بناؤگا۔

وہ وقت بہت قریب ہے جب میں اپنے ان لوگوں سے ایک نیاعمد باعموں گا۔ بیعمدال عبد کی طرح نہیں ہوگا جو میں نے تمہارے اجداد سے باعد حما تھا جب میں ان کومعر سے نکال لا یا تھا اگر چہ میں ان کا مالک تھا لیکن انہوں نے اپناعمد تو ڈویا تھا۔

کین تم سے اب میں جوم بد با عرص کا اس کوتمبارے ڈ بنول میں رکھ دوں گا اور تمہارے ولوں پر لکھ دوں گا۔ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میرے ساتھ ہوں کے پھر وہ ایک دوسرے سے بیا خیس کہیں کے کہ خدا کو بیچا تو ہو جھے سب پہنچا نے ہوں کے میں ان کے گناہ معاف کر دوں گا اور ان کی برکر داری کو بھول جاؤں گا۔

ميش كهدما مول جوخداوعرب-

رمياه-باب 34,31,28,27 تت 34,31,28,27

## چارگلوقات:

حزتی ایل ایک کائن تھا جب یہودی بالل میں جلاوطن تھے ان کے ساتھ رہتا تھا۔اس پر آسان کھلا اوراس پرخداو تدکا جلال ظاہر ہوا۔ حزتی ایل کا کہنا ہے کہ خداو تدنے اس کے ساتھ کلام کیا اور خداو تدکا ہاتھ میرے او پرتھا۔

من نے اوپر کی جانب دیکھا اور شال کی جانب سے ایک طوفان کوآتے ہوئے ویکھا۔ تھنے

بادلوں میں سے روشی چک رہی تھی۔ اس آ عرصی اور طوفان کے نکے میں نے چار جا عداروں کی ہہہ نظر آئی ، ان کی شکل انسان سے مشابرتھی۔ ہر جا عدار کے چار چہرے تنے اور چار پر تنے ۔ ان کی ٹائلیس سیدھی تھیں اور ان کے پاؤں تھی میں کی مانٹر تنے جو پتیل کی طرح جیکتے تنے ۔ ان ٹائلیس سیدھی تھیں اور ان کے پاؤں تھی میں کے ہاتھ سے ۔ ان چاروں کا چہرہ ایک انسان کا چہرہ تھا اور وہ ان کے ہاتھ باہم بوستہ تنے ۔

ده ایک گرده کی طرح چلتے تھے اور اپنے جسموں کونہ موڑتے تھے۔ان کی دائیں جانب شیر کا چہرہ تھا، ایک بنل کا چہرہ بائیں جانب تھا اور چیچے طرف عقاب کا چہرہ تھا۔ان جا نداروں کے درمیان میں ایک روشن تھی، جود مکتے ہوکوئے اور جلتی ہو کی شکل جیسی تھی۔وہ روشن نورانی تھی اور پھر دوروشنی مرہم ہوگئی اوران جا نداروں کے آھے چیجے چلتی تھی۔

جب میں نے ان چاروں جا عداروں کودیکھا کدان چاروں جا عداروں کے ساتھ ایک ایک پہیدلگا ہوا ہے۔ دہ پہید لگا ہوا ہے۔ دہ پہید ذر مرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس طرح سیسے ہر جانب کو گھو متے ہتے۔ وہ حلوق ان پہیوں کواپی مرضی سے کنٹرول کرتی تھی۔ اس طرح وہ خلوق ان پہیوں کواپی مرضی سے کنٹرول کرتی تھی۔ اس طرح وہ خلوق اپنی مرضی سے کنٹرول کرتی تھی۔ اس طرح وہ خلوق اپنی مرضی سے کہیں بھی جل کر جاسکتی تھی۔

20,17t15,10,3t1ت-175,10,3t

## خداوند کی پہند بدگی:

جائداروں کے مروں کے اوپر کی نضا بلور کی بائند درخثال تھی۔وہ ایک دوسرے کی سیدھ میں اس نضا کے بنچے کھڑے تھے۔ ہرا یک نے اپنے دوٹوں پر پھیلار کھے تنے اوران کے دوپروں نے اان کے جسموں کوڈ ھانب رکھا تھا۔

جب دو محلوق جلتی تو میں ان کے پرول کی آواز سنتا تھا۔وہ آواز سمندر کے شورجیسی تھی یا پھر جیسے لئکرچل رہے مول لین آلی آواز جیسے خداو تد بول رہا ہو۔

جب وه آتے تواہے پردل کوسمیٹ لیتے تھے۔

تب میں نے ان کے مرول کے اوپر سے ایک آوازی اور ایک تخت دیکھا جونیلم کا بنا ہوا

تھا۔ اس تخت نما صورت پر کسی انسان کی شبیدتی۔ وہ کمرے او پر تک چیکار پتیل کا سا تھا۔ ایسے معلوم ہوتا تھا اس میں آگ کے شعلے چیک رہے ہیں اور یہ شعلے بیچ تک ہے۔ ایک نور کا ہالدا ہے گیرے ہوئے تھا۔ اس روشی میں توس قرح کے تمام رنگ تھے۔
گیرے ہوئے تھا۔ اس روشی میں توس قرح کے تمام رنگ تھے۔
یہ خداو تد کے جلال کا اظہار تھا ، یہ اس کی پہندیدگی تھی ہیں تجدے میں گر گیا۔
28-22 ہے۔

## حزق ايل كوبلاوا:

یں نے سنا خداد تد کہدر ہا تھا اے آ دم زاد کھڑے ہوجاؤیش تم سے ہاتیں کرنا چاہتا ہوں جب اس نے ایسا کہا تو خداد تد کی روح جمد میں داخل ہو کی اور جمعے پاؤں پر کھڑا کیا۔ میں صاف صاف بن سکتا تھا۔

اے آ دم زاد، خداو تدنے کہا میں تجھے نی اسرائیل کی جانب بھیجوں گا۔وہ میرے خلاف سرکش ہو بچکے ہیں وہ ہاغ ہو کر گمراہ ہو بچکے ہیں وہ اب بھی جھے سے سرکش ہیں جیسا کہان کے بڑے سرکش تنے۔وہ سخت دل اور نافر مان ہیں۔

کیکن تم ان کومیری یا تیس بتا دیناخواه وه سنس یا نه سنس، وه بیرتو جان جا کیس سے که ان میس ب نمی مواہے۔

اے آ دم زاد۔ دہ جو مجو می کریں ان سے خوفزدہ نہ دیا وہ تھیں بے عزت کریں تم محسوس کرنا کہ تو کا نوں اور خاردار جماڑیوں میں سے جل رہا ہے۔ تم محسوس کرنا کہ تو بچھیوں میں رہ رہا

. کین ان مرکشوں سے ڈرنا مت یا جوجو پھو کہیں اس سے بھی ندازرتا بس تو ان کومیر اپیغام دینا۔ بے بخک وہ اس کوسٹیں یا نہیں۔

یادر کمناوه یا غی جیں۔

اے آ دم زاد۔جو پھیش کہ ریا ہوں ووسب کھین تو بھی ان کی طرح سر کش اور یا تی نہ ہو ا

حزتی ایل باب 2ء آیت 1 تا8

## مُ ے چرواہے اور اچھا چرواہا:

خداد عمر نے مجھ سے کلام کر کے اسرائیلی حکمرانوں سے کہا۔اے لوگوں کے چرواہوں! تم اپنا خیال کرولیکن تم گلنہیں چراتے۔ تم ان کا دودہ پیتے ہوان کی اون کے بینے کپڑے پہنتے ہو۔ان کو ذرج کرتے ہولیکن تم ان کیلئے کوئی رحم کا جذبہیں رکھتے ، جو کمزور ہیں ان کی حفاظت نہیں کرتے ، جو بھار ہیں ان کاعلاج نہیں کرتے۔

جوزتی ہیںان کے زخوں پر پی ہیں باعد منے جو کم ہو گئے ہیں۔ان کو تلاش ہیں کرتے بلکہ تم ان کے حالی ہیں کرتے بلکہ تم ان کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے ہو۔ان کو پناہ دینے کی بجائے ان پرحملہ آور ہوتے ہو۔وہ اس زمین سے بھا کہ گئے اور کسی نے ان کی تلاش نہ کی۔

یس خداو کم خود اپنی بھیڑوں کو تلاش کروں گا اور انہیں چراؤں گا جیسے ایک چرواہا اپنی بھیڑوں کو تلاش کروں گا جس جگہدہ مجے بھیڑوں کو تلاش کروں گا جس جگہدہ مجے بھیڑوں کو تلاش کروں گا جس جگہدہ مجے ہوں سے جو گم ہو گئے ہیں جس ان کی رہنمائی کروں گا اور اپنے راستے پر لا دُں گا۔ جوزخی ہیں ان کی مرہم پی کروں گا دورا ہے داستے پر لا دُں گا۔ جوزخی ہیں ان کی مرہم پی کروں گا جو بیار ہیں ان کوشفادوں گا۔

لیکن جوفر بہ بیں میں انہیں بریاد کردوں گا۔ میں وہ چرداہا ہوں جو ہمیشدا پی بھیڑوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔

حزقی ایل - باب 34،آیت 16,12,11,6

## خشك بديول كى دادى:

خداد عد کا ہاتھ میرے اوپر تھا اور اس کی روح مجھے ایک وادی میں لے گئی وہاں کی زمین ہڈیوں سے بھری پڑی تھی۔ اس نے مجھے تمام وادی کا چکر لکوایا۔ میں نے ویکھا کہ ہر کہیں ہڈیاں مجمری پڑی ہیں وہ تمام ہڈیاں بہت خشک اور پر انی تھیں۔

خداوندگی روح نے جھے سے کہا، اے آ دم زاد، کیا ان ہڈیوں میں زندگی لوٹ کر آسکتی ہے؟ میں نے کہا، اے نظروں کے خداد عماس کا جواب تو صرف تیرے بی پاس ہے۔ اس نے کہا۔ تم ان ہڈیوں پر نبوت کرواور ان کو تھم دو کہ خداد عما کلام سنو۔ ان کو رہے می متا دو

کہ خداو ترتم میں جان ڈائے دے گااور تہاری زعر کی واپس لوٹ آئے گی۔ تم پر تیس کے حادی گا، تم پر کوشت چے معاوٰں گااور تم پر کھال چے معاوُں گا، میں تم میں روح پھوکوں گااور تہمیں زعرہ کروں گاجب تم جانوں کے کہ میں خداو تد ہوں۔

اس طرح میں نے خدا کے تھم سے نبوت کی ، جب میں کہدر ہاتھا میں نے شور کی آ وازی اور آپس میں جزنا شروع ہوگئیں۔ میں نے ویکھا کہان بڑیوں پرٹسیں اور گوشت چڑھنے لگا پھران پر کھال چڑھنا شروع ہوئی کیکن ان لاشوں میں روح نہتی۔

پرخدادی نے جھے ہے کہا اے آ دم زادتو نبوت کراور ہوا سے کہ خدادی تھم دیتا ہے کہ ہر جانب ہے آ کران جسموں میں داخل ہوجاتا کہان کودوبارہ زیرگی ہے۔

روح ان جسموں میں داخل ہوگی اور وہ زیمہ و مسے اور وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔وہ تعداو میں ایک بدی فوج کی طرح ہے۔

حزقی ایل باب 37ء آیت 1 تا 10

## نى زىدگى كادعدە:

فداوئد نے جو سے کہاا ہے آ دم زاد، اسرائیل کی قوم وادی کی ان بڈیوں کی طرح ہے۔ وہ کہتے
ہیں کہان کی بڈیاں ختک ہوگئیں اور تمام امیدیں ختم ہوگئیں ہیں ۔ ان سے دل مردہ ہو گئے ہیں۔
اس لیے تو ان پر نبوت پر ان کو بتا کہ میں خداوئی تمہاری قبر دن کو کھولوں گا اور جہیں ان سے
ہابر تکا لوں گا۔ میں ان کو ان کی سرز مین پر لا وُں گا۔ وہ جائے ہیں کہ میں خداوئد ہوں، میں ان میں
روح ہو کو کو ل گا اور ان کو زندگی میں والیس لا وُں گا اور تمہارے ملک میں بساوں گا۔

تبوه جانیں کے کہیں ان کا خداد عموں۔ یس نے جودعدہ کیا ہے وہ اور اکروں گا، یس خداد عمرہ کرریا ہوں۔

عرق الل- باب-37 اتت 14 تا 14

## دانی ایل کی تربیت:

جب بادشاه بوكونعر في موظم كامحامره كيا تووه بال سي محدقيدى اسين مندر مل لي

جوبا بل میں تفا۔ اس نے خادمول کے سرواراعلی اس کر کو تھم دیا کہ بادشاہ کی نسل میں سے اور شرفا میں سے اور شرفا میں سے کھونو جوان نتخب کر کے لائے۔ وہ نوجوان خوبصورت، ذبین اور تعلیم یافتہ ہونے چاہیے۔ ان میں قابلیت ہونی چاہیے کہ قصرشاہی میں کھڑے دبیں۔ ان کو کسد یوں کے الم اور زبان کی تعلیم دی جائے۔ ان کی تعن سال دی جائے۔ ان کی تعن سال تک تربیت کی جائے تا کہ وہ بادشاہ کی خدمت میں رہیں۔

ان منتف تو جوانوں میں دانی ایل بھی تھا۔وہ نی یہوداہ میں سے تھا۔ دانی ایل کے علاوہ نی یہوداہ سے اس کے تمن اور دوست بھی منتخب تو جوان تھے۔

دانی ایل نے سردارے کہا کہ وہ شائی کھانے اور شراب سے اپنے آپ کو تا پاک نہ کرے گا کیک شاہی سردارنے اس کی بات نہ مانی۔

دانی ایل نے محرانوں کے دروغہ سے کہاوہ سات دنوں تک ان کا امتحان لے اور انہیں مرف سبزیاں اور پانی کھانے دے مجر ہمارا مقابلہ ان لوجوانوں سے کر جو شاہی خوراک کھاتے ہیں۔ محاتے ہیں۔

دروغہ نے اس کی بات مان کی۔ دس دنوں کے بعد دانی ایل اور اس کے ساتھیوں کا شاہی
کمانا کھانے والوں سے موازانہ کیا گیا تو دانی ایل اور اس کے تین ساتھیوں کومبزیاں کھانے اور
یانی چنے کی اجازت دے دی گئی۔

تب خداد ندسنے ان جاروں کومعرفت، حکمت اور علم میں مہارت بخشی۔خداد ندیے وانی ایل کوخواب اور رویا میں حرید مہارت دی۔

تین سال فتم ہونے کے بعدان کو ہادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ دانی ایل - ہاب ۲۰۱ سے 19,18,12,10,8,6,3,2,1

## بنوكدنعنر كايبلاخواب:

بنو کدنعنر نے ایک براخواب دیکھا، اس خواب نے اس کو بہت زیادہ پریشان کرویا اوراس کی نینداز گئی۔ ہادشاہ نے خواب کی تعبیر ہو چھنے کیلئے قال کیروں، نجومیوں، جادوگروں اور کسد ہوں کو بلایا۔ انہوں نے کہا، ہادشاہ بمیشہ جیتا رہے اب تو اپنا خواب جمیں بتا ہم اس کی تعبیر بنا کمیں

بادشاہ نے کیا پہلےتم میراخواب بتاؤادر پھراس کی تعبیر بتاؤاکرتم ایسا کرنے میں تاکام رہے تو میں تمہار کے کلڑے کروادوں گا۔

انہوں نے کہا اگر حضور جمیں خواب بتا ئیں مے تو ہم اس کی تعبیر بتا ئیں ہے۔ بادشاہ نے کہاتم صرف ٹالٹا جا ہے ہو، بس میں تو تم سے یہ پوچستا ہوں کہ میرا خواب کیا ہے تب بی تم اس کی تعبیر بتانا۔

نجومیوں نے کھاروئے زیمن پر جناب کوئی ایسا مخض نہیں جوآپ کو بتا سکے جوآپ ہو جمتا یا ہے ہیں۔

یہ بات من کر ہا دشاہ خضبتا کے ہوگیا ادراس نے تھم دیا کہ بابل کے تمام دانشوروں ادرشانی مشیروں کول کردیا جائے۔ان میں دانی ایل کے ل کا تھم بھی تھا۔

دانی ایل نے جب بادشاہ کا تھم سنا تو اس نے اپنے دوستوں سے کہا کہ ہمیں خداد مرسے مدد ماس کرنی جا ہے۔ اس کے دوستوں نے خدا سے دعا کی کہ دہ دانی ایل کی مدد کر سے تاکہ دہ دوسرے مشیروں کے ساتھ آل نہ کیا جائے۔ اس رات ان کی دعا کا جواب خداد مدے دیا۔

وائی ایل نے خداوی کی جمد کی اور کہا خداوی آسان میں پرکت والا ہے۔خداوی نے کہا وائی اللہم اور طاقتورہے۔اس لیے میں اسے پرکت دول گا۔خداوی نے کہا تم پر ہر چھی ہوئی چیز طاہر کی جائے گی اور جو پھوتار کی میں ہے تو وہ بھی و کھے سے گاتم ایک روش کے گھیرے میں رہو گے۔ وائی ایل نے کہا اے میرے خداوی میں تیراشکر اوا کرتا ہوں اور تیری ستائش کرتا ہوں تو بھے حکمت دی اور جو پھو میں نے ما لگا تو نے جھے دیا۔

مع کوعافظوں نے دانی ایل کوکرفارکر کے بادشاہ کے سامنے بیش کردیا۔

والى الى سياب 21,22,21,20,18,13,12,10,9,8,7,5,4,2,1

## دانى ايل نے خواب كى تعيركى:

جب بنوکدنعر کے مائنی دانی ایل کولایا کیا تو دانی ایل نے کہا تم نے اسپنے خواب بیں اسپنے سامنے ایک مجمد دیکھا، جوردش اور چک دارتھا۔ تم اس سے خوف زوہ ہو مجے۔ اس جمعے کا سر

خالص سونے کا تھا۔ اس کا سینداور ہازوجا عمدی کے تھے۔ اس کی کمراور ہونٹ تا ہے کے تھے، اس
کی ٹانگیس لو ہے کی تھیں اس کے ہاؤل پھے لوہ کے اور پھیمٹی کے بنے ہوئے تھے۔
جبتم اس کود کھیرہے تھے تو ایک بڑا پھر ایک چٹان سے ٹوٹ کر گرا، یہ جسے کے ہاؤں پرلگا جولوہ اور مٹی سے بنے ہوئے تھے اور وہ ٹوٹ کئے اور مجسمہ ٹوٹ کر مٹی بن گیا اور اس مٹی کو ہوا اڑا کر لے گئ اور وہال پھیم میں نہ بجا۔

وو پھر برجے لگا اور ایک پہاڑ بن گیا۔ جوتمام زمین پر پھیل گیا۔

اب میں بچنے بتا تا ہوں کہ خواب کا راز کیا تھا۔ تم بادشاہوں میں عظیم بادشاہ ہو۔ اس لیے اس بجسے کا سرسونے کا تھا۔ تہارے بعدا یک اورسلطنت ہوگی لیکن وہ تہاری سلطنت جیسی بدی نہ ہوگی لیعن وہ چا تدکی ما نشرہوگی پھر چوتمی سلطنت ہوگی جو کسی تا ہے کی ما نشرہوگی پھر چوتمی سلطنت ہوگی جو کسی تا ہے کی ما نشرہوگی پھر چوتمی سلطنت ہوگی دولوہے کی ما نشر پھل ڈالےگی۔ ہوگی دولوہے کی ما نشر پھل ڈالےگی۔

مجتے کے پیرلوہ اور مٹی کے ہونے کا مطلب ہے کہ سلطنت دو حصوں میں بٹی ہو کی ہوگی اس کا ایک حصہ مٹی کی طرح کمزور ہوگا اور دوسرالوہ کی طرح مضبوط ہوگا۔ پیٹر کا جوکلوا خود بی ٹوٹ کرگرا تھاوہ اس بات کی نشائد بی کرتا ہے کہ آخر میں تمام مطلقیں تباہ ہوجا کیں گی۔

بادشاہ نے کہاتمہارا خداتمام دیوتاؤں سے علیم ترہے،اس نے تم پرسب کھی ظاہر کردیا۔ تب بادشاہ نے دانی ایل کوتمام مثیروں کا سردار مقرد کردیا۔ دانی ایل کے کہنے پر بادشاہ نے اسے بالی میں بی اپنی دوستوں کے ساتھ دہنے کی اجازت دے دی۔

دانی ایل - باب 2 - آعت 31,36,35,34,40,38,37,36,35

## المحلى بعنى:

بادشاہ بنوکدنعشر نے سونے کا ایک بہت بڑا بت بنوایا اور اسے بابل کے میدان میں نصب
کیا۔ بنوکدنعشر نے اپنی سلطنت میں منادی کروائی کہ ہرکوئی اس بت کی ہوجا کرے اور اس کے
سامنے بھکے جواس بت کی ہوجانہ کرے گا تواہے آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیاجائے گا۔
دانی ایل کے تینوں دوستوں نے اس بت کی ہوجا کرنے سے اٹکارکر دیا ،ان کے دشمن جوکہ
یہود ہوں سے نفرت کرتے تھے انہوں نے بادشاہ کوان کی فتکا بت کی کہ وہ بت کی ہوجا نہیں کرتے۔

بادشاہ نے ان کو بلوایا اور ہو جہا کہ کیاتم بت کی ہوجائیں کرتے۔ یہ بی ہے۔ انہوں نے کہا حضور عالی ہم اس امریس تھے جواب دینا ضرور ہیں بھتے ، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں ہمیں اس میں میں سے بیائے کا۔

ہم تہارے بت کی ہوجائیں کرتے۔اس لیے ہم اس کے ماہنے جھیں ہے بھی ہیں۔ بنو کدنعنر ضصے سے بھڑک اٹھا۔اس نے اپنے خادموں کو تھم دیا کہ معمول کی نسبت مات کناہ زیادہ آگ جلا کر بھٹی جلا کی تب اس نے اپنے تو اٹا ترین آ دمیوں سے کہا کہ ان آ دمیوں کو ہا تھ ھے دیا جائے ادر ہا تھ ھ کرآگ ہیں بھینک دیا جائے۔

تب بنوکدنعتر سراسیمہ ہواءاس نے اپنے ملازموں سے کہا کہ ہم نے تین اشخاص کو ہا عمد سرکر آگ میں پھینکا تھالیکن وولو آگ کی بھٹی ہیں چل پھر رہے ہیں۔

ملازموں نے کہا حضورہم نے انہیں باعد حرا کی بیں پھینکا تھا۔ بادشاہ نے کہا بیں تو انہیں او انہیں کا جس سے ہوئے ہی جی نہیں جی انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہیں۔ انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہیں۔ انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہیں۔ انہیں کوئی نقصان بھی نہیں ہیں انہیں انہیں ہوئے کی طرح نظر آ د ہاہے۔ جب اس نے انہیں آ کے سے نکالا اور انہیں اعلی عہدوں پر فائز کیا۔

داني ايل ـ باب د، آيت 12,8,6,5,1 براني ايل ـ باب د، آيت 12,8,6,5,1 براني ايل ـ باب د، آيت

### بنوكدنعر كادومراخواب:

بؤكونظر نے ایک اورخواب دیکھا، كه ش نے دیکھا زين كے ورميان ایک بہت ہوا ورخت ہے جو ہو حتائى جا تا ہے اور چرب درخت آسان كوچمو منے لگا۔اس درخت كوزين پرد ہے والا ہركوكى د كيرسكا تھا۔اس درخت كے ہے بہت خوبصورت اور پھل بہت زيادہ لگا ہوا تھا۔اس كے پہلے اس درخت كے ہے بہت خوبصورت اور پھل بہت زيادہ لگا ہوا تھا۔اس كے پھل اس قدر ہے كہ ذين كے سب لوكول كيلے كافی ہے۔

اس در حت کے سائے میں جانور بیرا کرتے تھے اور اس کی شاخوں میں پر عمدے کھونسلے بناتے تھے۔ بادشاہ نے کہا میں جب اس در حت کود کھ رہاتھا تو ایک فرشتہ آسان سے اتر ا، اس نے اور کی آواز میں کم دیا کہاس در حت کوکا شد ڈالواس کی شاخیس کتر ڈالواس کے بیتے جماڑ دو، اس کا مجل بھیر دو۔ اس کے پر عمول اور جانوروں کو بھیکا دو، کین اس کی بیڑوں کوز مین میں رہے دواور

ان کولو ہے اور تا نے سے با تدھ دو۔اس کے اردگر دکھاس کوا سے دو۔

بادشاہ نے کہا تب وہ فرشتہ میری جانب مڑا اور کہا اس مخص کوشینم سے تر ہونے دو۔ اس کو جانوروں اور پر عدول کے ساتھ دہنے دو۔ سات سال تک اس کا ذہن انسان کا ذہن ندر ہے بلکہ اس کا ذہن شان کا ذہن ندر ہے بلکہ اس کا ذہن حیوان کا ذہن بن جائے۔ یہ تمام فرشتوں کا فیصلہ ہے تا کہ تمام نوع انسانی جان لے کہ مطلق ہستی صرف خداو تکر کی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے ، وہ چاہتو اونی ترین لوگوں میں سے بادشاہ بنادے۔

دانی ایل باب 4، آیت 10 تا17

## بنوكدنضر كى پشيانى:

جب بنو کدنظر نے دانی ایل سے کہا کہ وہ اس کے خواب کی تعبیر بتائے تو دانی ایل خوف زدہ موکیا۔ بنو کدنظر نے کہا تو خواب کی تعبیر سے پریشان نہو۔

دانی ایل نے کہا حضور والاء میں جا ہتا ہوں کہ خواب کی تعبیر تنہارے دشمنوں کیلئے ہو بلکہ نہارے کیے ندہو۔

حمہیں انسانوں کے معاشرے سے دور دھیل دیا جائے گا اور تم سات سال تک جانوروں کے ساتھ درہوں کے ساتھ درہوں کے ساتھ درہوں کے ساتھ درہ کے ساتھ درہوں کے ساتھ درہوں کے جہال تم پر اوس کے ساتھ معلوم ہوگا کہ خداو ترتمام روئے زمین پر انسانوں کا حاکم ہے اور وہ جس کو حیا ہے دیتا ہے۔

زین ہیں جڑوں کوڈ معانب دینے کا مطلب ہے کہ تم دوبارہ باوشاہ بنو کے جب تم جان جاؤ کے کہ خداو تددنیا کا حکمران اعلیٰ ہے۔

حضور والا۔ بس کہتا ہوں تم میرے مشورے پر مل کرو، کناہ کرنا جھوڑ وے اوروہ کھے کرجو اجھاہے۔ اپنی بدکر داری کوسکیٹوں پر دم کرنے سے دور کر۔

بیسب کی بنوکدنظر کے ساتھ ہوا۔اے انسانوں کے معاشرے سے دورکر دیا گیا اس نے بیل کی طرح کھاس کھائی اور اس پراوس گری۔اس کے بال بر ھکرا سے ہو گئے جیسے گدھ کے پر ہوتے ہیں۔اس کے ناخن پر عدوں کے بیجوں کی طرح برھ گئے۔

ووسات سالول تک خداو تد کی جانب و یکتار ما، مجراس میں عشل اوٹ کرآئی۔اس نے حق تعالی خداو تد کی ستائش کی اور اس می القیوم کی حمدوثنا کی۔

اس نے اعلان کیا خداد تد ہیشہ سے ابدی مملکت کا مالک ہے۔ آسان کے فرشنے اور زمین پر بسنے والے انسان اس کے قابو میں ہیں۔

اس کی مرضی کوکوئی نبیس ٹال سکتا اور نہ بی اس سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔
تب خداد عرفے اسے اس کی سلطنت لوٹا دی اور اس کی طاقت پہلے سے زیادہ ہوگئی۔
وائی ایل ۔ ہاب 4، آیت 36,35,34,33,28,25,19

## دانی ایل کی خداسے وفاداری:

جب دارا کا اقتدار قائم ہوا تو اس نے ایک سوئیں گورز پوری مملکت میں مقرر کے۔اس نے دانی ایل اور دواور وزیروں کو ان گورزوں پر مقرر کیا۔ دانی ایل اپنی بہترین کارکردگی کی وجہ سے تمام وزرا واور گوزوں پر سبقت لے کیا۔اس لیے دارائے اسے تمام ملک پر بخار مقرر کردیا۔ وزرا واور گورزوں نے منصوبہ بتایا کہ دانی ایل کو غربی لیا ظریت قصور دار کھم اسم کی ہے۔وہ دارائے پاس کے اور کھا حضور دالا! آپ ایک فرمان جاری کریں کہمیں دن تک کسی دیوتا یا فض کی موادت یا ہوجانہ کی جائے بلکہ ان میں دنوں میں صرف آپ کی ہی پرستش کی جائے۔

جوکوئی اس تھم کی نافر مانی کرے اسے شیروں کی مائد میں میمینک دیا جائے گا۔ دارانے ریے فرمان جاری کردیا۔

جب دائی ایل نے دارا کے اس تھم کے بارے میں سنا۔ اس نے اس تھم پڑھل نہ کیا۔ وہ دن میں تین مرتبداد پر کے کمرے میں جاتا جس کی کھڑ کی بروشلم کی جانب کھلی تھی۔ اس کمرے میں وہ بروشلم کی طرف منہ کر کے خداد تکر کی عبادت کرتا۔

اس کے دشمن سرسب کورد کھتے رہے اور اس کی خبر دارا کوکر دی۔ بادشاہ بہت پر بیٹان ہوا کہ کونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اپنے فرمان کو والیس نہیں نے سکتا۔ اس نے تھم دیا کہ دانی ایل کوگر فقار کر لیا جائے اور اسے شیروں کی ماعم میں چینک دیا جائے جب دانی ایل کو پکڑ کر شیروں کی ماعم میں کھینک دیا جائے جب دانی ایل کو پکڑ کر شیروں کی ماعم کی طرف کے جایا جا رہا تھا تو دارا نے دانی ایل سے کہا ، کیا جس خدا کی تم عبادت کرتے تھے وہ تم سے

وفادارى كرتے موئے مہيں بيائے كا\_

دانی ایل کوشیروں کی ماعد میں ڈال کراس کا راستہ پھرسے بند کر دیا گیا۔اس طرح دانی ایل کوکوئی بھی نہیں بچاسکتا تھا۔ باوشاہ نے اس پھر پراپنی مہراگا دی تھی پھر داراا ہے محل کووا پس لوٹ کیا اور اس نے ساراون کچھ نہ کھایا بیا اور رات کو وسونہ سکا۔

رانی ایل - باب 6ء آعت 1 تا 18,17,16,14,13,11,9,7,6,5,3 است

## شيروں کی ماعد:

منع کو بادشاہ بیدار ہوا اور جلدی ہے شیروں کی ماند کی طرف چلا گیا وہاں بیٹی کروہ زور سے چلایا، دانی ایل، اے خداوند خادم، کیا تمہارے خدانے جس کی تو عبادت کرتا ہے تھے بچالیا ہے۔

دانی ایل نے جواب دیا اے ہادشاہ تو ابد تک جیتارہے خداد ندنے میرے لیے پجوفرشے
جیجے دیئے اور انہوں نے شیروں کے منہ کو بند کر دیا۔اس طرح شیر جیمے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے
کیونکہ میرا خداو ندجا نتا ہے کہ ش ہے گناہ ہوں اور میں نے تمہارے خلاف بھی کوئی خطائیں
کیونکہ میرا خداو ندجا نتا ہے کہ میں ہے گناہ ہوں اور میں نے تمہارے خلاف بھی کوئی خطائیں
کی۔

بادشاہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی اس نے اپنے خادموں کو عکم دیا کہ دانی ایل کوشیروں کی مائد سے نکال لیا جائے جب بادشاہ کے سپائی اس شیروں کی مائد سے باہر لے کرآئے تو لوگوں منے دیکھا کہ وہ زئدہ سلامت ہے اوراسے کوئی زخم بھی نہیں ہے کیونکہ اس نے خداوئد پر بھرومہ کیا تھا۔

تب بادشاہ نے ان تمام لوگوں کو گرفتار کرنے کا تھم دیا جنہوں نے دانی ایل پر الزام لگایا تھا۔ اس طرح انہیں گرفتار کر کے شیروں کی ماعد بیں مچینک دیا گیا جیسے ہی وہ شیروں کی ماعد میں گرائے گئے شیران پر جمیٹ پڑے ادران کواد چیڑ کر ہڈیاں کوشت الگ کردیا۔

دارانے سلطنت بیس تمام قوموں کولکھ بھیجا اسنے ہرقوم کواس کی زبان بیس خطاکھا۔ تم پرسلامتی ہو! بیس تم سب کوظم دیتا ہوں کہ دانی ایل کے خداو تدکی ہر جگہ عزت کی جائے اس کا احترام کیا جائے۔وہ جیشہ قائم رہنے والا ہے۔اس کی سلطنت ابدی ہے اور اس کی طاقت لازوال ہےوہ بچاسکتا ہے وہ مارسکتا ہے۔ اس کی نشانیاں زمین اور آسان میں ہیں اس نے دانی ایل کوشیروں کی طاقت سے بچایا۔ اس کی نشانیاں زمین اور آسان میں ہیں اس نے دانی ایل کوشیروں کی طاقت سے بچایا۔ وائی ایل ۔ باب 6، آست 19 تا 27 تا 2

#### موسع اور جمر:

خداوند نے بی اسرائیل سے ہوسیج کے ذریعے کلام کیا۔خداو ندنے ہوسیع سے کہا کہ جاؤجا کر شادی کر وتمہاری بیوی بدکار ہوگی اور ایسے بی تمہارے بیچ بدکار ہول کے کیونکہ ای طرح میرے لوگوں نے جمعے چیوڑ دیا اور وہ بدکار ہوئے۔

ہوسیجے نے جمرنام کی عورت سے شادی کی اس نے ایک بیٹی کوجنم دیا۔ خدا تدنے ہوسیج سے کہا اس کا نام کورحامہ رکھنا کیونکہ میں نے اپنے لوگوں سے عجبت کرنا جمپوڑ دی ہے اور میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ معاف نہیں کروں گا۔

جب جمرنے اپنی بیٹی کا دودھ چھڑ وایا تو وہ پھر حاملہ ہو کی اورا کیک بیٹے کوجنم دیا۔ خداو تدنے ہوسیج سے کہا اس کا نام لوگی رکھنا کیونکہ نی اسرائیل میرے لوگ نہیں ہیں اور میں ان کا خدائبیں ہوں۔

موسع \_باب1، آيت 9,8,6,3,2,1

#### خداوند كابلاوا:

ميضداد عركا بيغام ہے جواس نے يوالل كوديا۔

خداد تدکہتا ہے اب بھی وفت ہے تم فاقد کرو، روؤ اور ماتم کرتے ہوئے میری جانب لوٹ آؤ۔ا پنے کپڑے نہ بھاڑو بلکہ اپنادل چرکرد کھو۔

تم اینے خداد تد کی طرف لوث آؤ جوشان وشوکت والا ہے۔خداد تدکو غصر کم آتا ہے اوروہ جلدی معاف کردیتا ہے دہ ہرونت رحم برساتا ہے اور سزا بھی نہیں دیا۔

خداو عرتمهارے لیے اچھا خیال کرسکتا ہے اور جہیں برکت وے سکتا ہے تم جواس کو چ ماوا دیے ہوا ہے تبول کرسکتا ہے۔

خداوند کہتا ہے پہاڑ کی چوٹی پرنرستگھا پھوتکو،روزہ کیلئے ایک مقدس دن مقرر کرو۔ جماعت کو مقدس کرو۔لوگوں کوا کٹھے کرو۔ بوڑھے لوگوں، بچوں اور دودھ پیتے بچوں کو بھی اس جماعت میں اکٹھا کرو۔

دلہااور دلہن این خلوت خانے سے لکل آئیں۔ کائن ڈیوڑمی اور قربان گاہ سے درمیان مریہزاری کریں اور دعا کریں کہا ہے خدا ہمیں آزاد کروے۔

ا ہے غداد ندایسانہ ہو کہ دوسری قویس ہم پر حکومت کریں اور ہماری تو ہین کریں وہ ہمیں ایسا نہ ہیں کہ تہمارا خدا کہاں ہے؟

يوالل -باب ١٠٦ عت ١-باب ١٠٦ عت 12 تا 17

#### خداوند کادن:

خداوند کہتا ہے، میں اپنے سب لوگوں میں اپنی روح پھوٹلوں گا تیہارے میٹے بیٹیاں میرا پیغام دوسروں تک پہنچا کیں گے۔تمہارے بوڑھے لوگ خواب اور ٹوجوان بصیرت یا کیں گے۔ میں اپنی روح تمام مردوں ،عورتوں ،لونڈ بوں اورغلاموں میں پھوٹلوں گا اوران کے آتا وں میں میمی اپنی روح پھوٹلوں گا۔

میں اس دن کے بارے میں خبر دار کرتا ہوں جو میں آسان اور زمین پر بریا کروں گا۔ ہر طرف خون آگ ک اور دھو کیں کے مرغوے اٹھیں گے۔

سورج تاریک ہو جائے گا، چاندخون آلود ہو جائے گا، بیرخدادند کا دن ہوگا، جو بہت خونناک ہوگا۔

جوخداوند کانام بکاریں کے وہ نے رہیں گے۔

لوالل - باب 2ء آيت 28 تا 32

## يغمبركاكام:

بیعاموں کا کلام ہے جوایک چرواہاہے۔اس کا کہناہے کہ خداوند فرما تا ہے اگر دوفخص باہم متفق نہ ہوں مے تو کیا دہ استھے ل کرچل سکیں ہے؟ جب تک شیر کوجنگل سے شکار نہیں ملے گا تو کیا

وہ دھاڑے گا؟ اگر جوان شیرنے کوئی شکارنہ پکڑا ہوتو کیا وہ اپنی کچھار ش اپن آ وازکو بلند کرے گا؟ اگر چڑیا کیلئے جال نہ بچھایا گیا ہوتو کیا وہ ایسے بی پکڑی جائے گی؟ کیا پھندا بلاوجہ زمین سے اچھلے گا؟

جب شهر میں فرمنگا پھونکا جائے تو لوگ ندکا نہیں گے؟ وہ مجمیل کے کہ کوئی دشمن چڑھا یا ہے۔

کیا شہر پراس وقت تک تبائی آئے گی جب تک خدااس تبائی کو نہ بھیج گا؟

جب تک خداو عمد اپنے نبیوں پر داز آشکا رئیس کر دیتا اس وقت تک وہ پھیس کرتا۔

جب شیر دھاڑتا ہے تو کون ہے جو خوفر دہ نہیں ہوتا؟ جب تک خداو تر نہیں بولا اس وقت تک بین بولا ا

عامول ـ باب ١٠٦ يت ١ - باب ١٠٦ يت ١٦٥

## اسرائيل كيلية نوحد:

اے اسرائیل کے لوگوں سنو، بیردہ نوحہ ہے جویش نے گایا۔ اسرائیل کی کٹواری کر پڑی، دہ دو ہارہ نہاٹھ پائے گی، دہ اپنی ہی زمین میں کری ہے۔اسے کوئی بھی نیا ٹھائے گا۔

خداد عمر سے کہتا ہے تم میری طرف اوٹ آؤہ میں تہمیں بلند کروں گا۔ آؤمیری طرف آؤتم زعره رموے۔

یں نے متارے بنائے اور کو مداروں میں جھوڑا، ہر دن کے خاتمے پر میں روشی کو اند میرے میں بدل دینا ہوں ،اور ہر مجمع اند میرے کوروشی میں بدلتا ہوں۔

میں مندروں سے پانی لے کرز مین پر بارش برسا تا ہوں۔ میں محمنڈ یوں کے ل تباہ کرسکتا موں۔ میں طاقت سے قلعوں کو بر باد کرسکتا ہوں۔

تم انعاف پہند سے نفرت کرتے ہواور جو تی بولتے ہیں اس سے کینہ رکھتے ہیں۔ تم غریبوں کو پائمال کرتے ہواور قلم کرکے ان کا غلہ چین لیتے ہو۔ تم نے جو دولت لوٹی ہوئی ہے۔ اس سے تم نے شائدار پھروں سے جو ممارتیں بنا کیں ہیں۔ تم ان میں کمی ندروسکو کے تم نے جو تا کستان بنائے ہیں تم ان کی شراب بھی نہ بی سکو گے۔ تم صادتوں کوستاتے ہواور رشوت لیتے ہو۔

تم مسکینوں کی حق تلفی کرتے ہو۔ میں تمہارے سب مناہوں کو جانتا ہوں تم نے جوجرائم کیے ہیں وہ مجمی میں جانتا ہوں۔

اچھائی کواپناؤ اور بدی کوترک کر دوتم تب ہی ذعرہ رہوئے۔خداو عرتمہارے ساتھ رہےگا اگرتم نے بدیوں کوترک کرکے اچھائیوں کواپنالیا تو پھرتمہارے سے کے وعدے سے ہوں مے۔ یا در کھنا انعماف کا دامن نہ چھوڑ نا تب خداتم پر دحم کرےگا۔

عاموس - باب 5ء آيت 8,6,4,2,1

## و تاريجي کاون:

خداوندفر ما تاہے، سب بازاروں میں نوحہ ہوگا اور سب کلیوں میں افسوس ہوگا۔ سب لوگ روکر اپنے اعمال کا ماتم کریں گے۔ کسان دور دراز کے کھیتوں سے ماتم کیلئے ہ کیں گے۔ ہر تاکستان میں ماتم ہوگا خوفتاک آ وازیں بلند ہوں گی۔

سیاس کیے ہوگا کہ خداو ترتم میں سے ہو کر گزرے گااور تہیں سزادے گا۔ کیاتم خداو تد کے اس دن کی آرز و کرتے ہو؟ کیاتم تصور کرسکتے ہوکہ اس دن خداو تد کیا

یے اسلامیں میں میں میں میں میں میں ہوگا۔ وہ دان تاریکی کادان ہوگا۔اس دان روشی میں ہوگی۔ کرے گا؟ وہ دان بہت ہی خونتا کے ہوگا۔وہ دان تاریکی کادان ہوگا۔اس دان روشی میں ہوگی۔

یا ہے بی ہوگا جیے کوئی ہر شیر سے بھا گے اور اسے ریچھ ملے یا پھروہ کھر ما کراپناہا تھو دیوار پرر کھے اور اسے سانپ کاٹ لے۔خداو تد کا تاریک دن تاریک ترین رات سے بھی گہرا تاریک ہوگا۔اس دن روشنی نہوگی بلکہ بخت ظلمت ہوگی۔

خداو مدکہتا ہے، میں تمہارے تہواروں سے نفرت کرتا ہوں، تمہاری مقدس محفلوں سے نفرت رکھتا ہوں۔

اگرتم میرے سامنے جانوروں کی اوراناح کی قربانیاں چڑھاؤ کے تو میں انہیں قبول نہ کروں گائے مرود کا شور بند کرو۔ جمعے رہاب کی آواز مت سناؤ۔

لیکن انصاف کودریا کی طرح بهاؤ اور مدافت کی نمری جاری کروجو بمی ختک نبیس ہوتی۔ عاموس باب5، آیت 16 تا 24

#### بوناه كاخداوندست بعاكنا:

خداد تد کا کلام بوناہ پر نازل ہوا کہ اے بوناہ اٹھ اور بڑے شیر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر کیونکہ اس شیر کے لوگ شرارتی ہو مسئے ہیں۔

خداو عراسے تلاش نہیں کر سکے گالیکن خداو عرفے سمندر میں ایک طوفان بھیج، س سے جہاز ڈو بنے لگا۔ ملاح ڈر گئے، وہ اپنے اپنے اپنے خداؤں سے مدد ما تکنے لگے۔ انہوں نے جہاز میں لدا ہوا سامان سمندر میں پھینکنا شروع کردیا تا کہ جہاز کا بوجھ ملکا ہوجائے۔

اس دوران بوناہ جہاز کے عرشے پر گہری نیندسونا رہا، جہاز کے کپتان نے اسے دیکھا تو پوچھا،تم کیے سور ہے ہو؟ انھواورائے خداسے مدد مانگو،شایدہ ہتماری دعاسے ہمیں بچالے۔ 10 میں میں میں ایس اس میں اس میں میں ہے ہوں کا میں اس کا میں میں ہے ہوں کا میں اس کا میں اس کا میں کو بات کی کی کو بات کی کا میں کو بات کی کے بات کی کا میں کو بات کی کی کو بات کی کے بات کی کا میں کو بات کی کا میں کو بات کی کی بات کی کے بات کی کو بات کی کے بات کی کو بات کو بات کی کو بات کی کو بات کی کو بات کر بات کا کو بات کو بات کر کر کو بات کی کر کر کر بات کی کو بات کر بات کر بات کر بات کی کر برائی کر بات کی کر بات کی کر بات کی کر بات کر بات کر بات کر بات کر بات کی کر بات کر بات کی کر بات ک

#### سمندر میس طوفان:

ملاحوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ آؤہم قرعد الکردیکھیں ، یہ آفتہم پرکس کے سبب
سے آئی ہے۔ انہوں نے قرعد الاتو ہوناہ کا نام لکلا۔ ملاحوں نے ہوناہ سے کہا بتاؤ تم یہاں کیا کر
رہے ہو؟ تم کس ملک سے آئے ہو؟ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟

بوناه نے کہا میں عبرانی ہوں، میں آسان میں رہنے والے خداو عدی عبادت کرتا ہوں۔ اس نے سمندراور خیکی کو پیدا کیا ہے۔ بوناه نے رہمی بتایا کہ وہ خداو عدسے دور بھاگ رہا ہے۔

ملاح ڈرگے، انہوں نے کہا ہے گیا کیا ہے! سمندر ذیا دہ طوفانی ہوتا جار ہاتھا تب انہوں نے کہا کہ جمیں کیا کرتا جا ہے اٹھا کر سمندر جس بھینک دو پھر سمندر پرسکون ہو جائے گا کیونکہ بیطوفان میرے سبب بی اٹھا ہے۔ پہلے تو ملاح اسے سمندر جس بھینئے سے تحبرائے کیا کیونکہ بیطوفان میرے سبب بی اٹھا ہے۔ پہلے تو ملاح اسے سمندر جس بھینئے سے تحبرائے کیا سمندر ذیا دہ بھرتا گیا۔ ان کی تمام کوششیں دائیگال گئیں پھروہ چلاکر کہنے گے اسے خدا ہمیں اس آ دمی کی وجہ سے ہلاک نہ کرتا ۔ اس آ دمی کے خون کو ہماری گردنوں پر نہ ڈالنا۔ اسے خدا و عرج تم

نے جاہاوہ کی کیا۔

تب انہوں نے بوناہ کو اٹھا کرسمندر میں پھینک دیا۔طوفان رک میا اورسمندر پرسکون ہو گیا۔ملاح خداوندسے بہت زیادہ ڈر محے۔انہوں نے خداوند کے حضور قربانی گزاری۔ میا۔ملاح خداوند سے بہت زیادہ ڈر محے۔انہوں نے خداوند کے حضور قربانی گزاری۔ نوناہ۔باب 1 آ بت 7 تا 16

## بوتاوچی کے پیٹ میں:

خداد ہم کے تعم سے ایک بڑی مجمل نے بوٹاہ کونگل لیا۔ بوٹاہ مجمل کے پیٹ ہمل تین دن اور تنین رات رہا۔

مچھلی کے پیٹ میں بوتاہ نے دنیا کی۔اے خداد عرمصیبت میں میری دعاس اور پھر خداد تد نے میری دعاسیٰ۔

مس نے پاتال سے چلا کرکہااورتونے سن لیا۔

تونے مجھے کہرے سمندر کی تہدیس پھیکوادیا۔

اورسلاب نے جھے تھیرلیا۔

سمندر کی سب موجیس اہریں جھے پر سے گزر تنئیں۔ جس سجھا کہ تیرے حضور سے دورہو میا ہوں اور تیرے مقدس ہیکل کو بھی شدد کیھوں گا۔ پانی نے میری جان کا محاصرہ کیا، سمندر میرے چاروں طرف تھا۔ جس پہاڑوں کی تہدتک غرق ہوگیا لیکن اے خداو تھ جھے کہرائی سے نکال لے۔ بنب جس نے محسوس کیا کہ میری زعر کی محسل رہی ہے ، تو جس نے دعا کی اور تو نے اس دعا کو ہیکل جس سن لیا۔

جولوگ جموئے معبود دل کو مانتے ہیں، وہ تیری رحمت سے محروم ہوجاتے ہیں۔ میں تیری حمد کروں گا اور قربانی گزاروں گا، میں وہی کروں گا جس کاتم جھے تھم دو مے، صرف تو ہی نجات دہندہ ہے۔

مجرخداوندنے مجھل کھم دیا کہ ہوناہ کوشکی براکل دیا۔

العاهد باب 1ء كت 17 - باب 2ء كت 10

## نينوا کي پشيماني:

یوناہ پرخداد تدکا کلام ایک بار پھر تازل ہوا۔خداد تھنے ہوتاہ سے کہا کہتم نینوا کے بڑے شہرکو جاؤاور وہاں منادی کرجس کا بیس نے بختے تھم دیا ہے۔

یوناہ نے غداو تدکے تھم کے مطابق نینواکوروانہ ہوا۔ نینوابہت بڑا شربے۔اس کاراستہ وہال سے تمن دن کا تھا۔

يوناه شريس داخل مواءادرايك دن تك شريس چانا محرتار با

تب اس نے اعلان کیا کہ نیزا چالیس دنوں کے اندر تباہ ہوجائے گا۔ لوگوں نے خدا کے پیغام پریفین کیا۔ اس لیے انہوں نے روزہ رکھا، ادنی اوراعلی سب نے ٹاٹ کے کپڑے پہنے۔ جب نیزوا کے بادشاہ کو خدا کا پیغام سایا گیا تو وہ تخت پر سے اٹھا اور شاہی چوغدا تار دیا اور ٹاٹ اور دیا اور شاہ کر بیٹھ گیا۔

اس نے نینوا میں اعلان کیا انسان یا حیوان کچھ ندکھائے پینے اور ہرکوناٹ کا لباس پہنے اور مرکوناٹ کا لباس پہنے اور ضدا کے سامنے گریے زاری کرے اور ہرکوئی اپنی بری روش اور ظلم کوختم کرے۔اس طرح شاید خداو تداینا فیصلہ بدل لے اور نینوا کے لوگوں کو بخش دے۔

خداوندنے دیکھا کہان لوگوں نے اپنے آپ کو بدل لیا ہے۔اس طرح اس نے نیزوا کوتاہ نہ کرنے کا فیملہ کرلیا۔

بوتاه - باب 3 ، آیت 1 تا 10

## لوتاه كى ناراضكى:

خداوئد نے جو کہا تھا وہ جیل کیا۔ اس لیے ہوناہ پریشان ہوا اور ناراض ہو گیا۔ اس نے خداوئد سے دعا کی اور کہا جب میں اپنے وطن سے اسین کو بھا گئے والا نیس تھا؟ میں جانتا تھا تو رحیم وکریم خدا ہے جو تبر کرنے میں دھیما اور شفقت میں فئی ہے۔

اے خداونداب بچھے مرجانے دے اب میراجینا ٹھیکٹیس بلکہ مرجانا بہتر ہے۔ خداد ندنے جواب میں کیا ، بچھے کیاحق ہے کہ تو مجھے سے ناراضکی ظاہر کرے۔ یو ناہ شہر کے

مشرق کی طرف چلا یا، ایک چمپرینا کراس کے سائے میں بیٹھ کیا اور دیکھنے لگا کہ شہر کے ساتھ کیا حال ہوتا ہے۔

خداد ندنے ایک بیل اگائی اور بوتاہ کے اوپر پھیلا دیا تا کہ اس کے اوپر سایہ رہے۔ بوتاہ اس سے بہت خوش ہوا۔

لیکن دوسرے دن مجے کے دفت خدانے ایک کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ دیا اور وہ سو کھ گی۔

جب سورج لکلاتو خدانے مشرق سے بادسموم چلائی ،تو سورج کی گرمی سے بوناہ کے سر میں اثر کیا اور وہ بے تاب ہو گیا۔ وہ موت کی آرز و کرنے لگا۔اس نے دوبارہ کہاا ہے خدا میں جینے سے مرنا بہتر سجھتا ہوں۔

خداوند نے بوناہ ہے کہا کیا تو بیل کے مو کھ جانے کی دجہ سے ایسا کہدرہا ہے؟ یوناہ نے کہا مجھے ناراض ہونے کا ہر طرح سے حق ہے۔

تب خداوند نے اس سے کہا تھے اس بیل کا اتناد کھ ہے، جس کیلئے تو نے کوئی محنت کی اور نہ استے اگایا جوا بیک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھٹی۔

کیا بھے اتنے بڑے شہر خیزا کا خیال کرنا میرے لیے ضروری نہ تھا، جس بیں ایک لا کو بیں ۔ ہزارا لیسے بیں جواپنے داہنے ہاتھ اور با کیں ہاتھ بیں اتمیاز نہ کر سکتے اور بیٹار مال مولیثی بیں۔ 1111 میت 1 تا 1 تا ہے۔



# يبودى فبم

مہلی مدی قبل مسیح کے آخری دس سالوں میں نہ ہی اخلاقیات نے دنیا پر بہت کہرے اثرات مرتب کیے۔

" کتاب جوب" بانچویں صدی قبل مسیح کے کسی نامعلوم شاعر سے منسوب ہے۔ اس بیس شاعر نے بتایا ہے کہ خدا بندوں کو کس طرح مصائب اور مشکلات سے دوجا رکرتا ہے۔

" التوسالم" من موجود تقميل اوروه الفاظ جوعبادتی حمد کے ليے يہودي پڑھتے ہيں ان من بتايا كيا ہے كـ" بندے اور خدا" كے درميان عيق تعلق كيا ہے۔

ووستاب کلیسائی "تغریباً دوسوسال قبل سے میں کھی میں انسان کے تکبر، غرور اور خواہشات پرقابویانے کے مسائل کو بیان کیا حمیاہے۔

حیسس بن سیراک جو که دوسری صدی قبل سی میں تھا، اس نے اپنی تعلیمات میں کا کات میں خدا کی موجود کی کوبیان کیا ہے۔

علیل بھی جیسس کے دور میں بی تھا ، وہ اس وقت فلسطین میں رہی تھا۔ اس کی تعلیمات بالکل معزرت عیبی مسیح کی تعلیمات کے مشابرتھیں۔

70 عیسوی بیس میکل سلیمانی کو دوبارہ تغییر کیا گیا۔اس وفت ربیوں نے بروشلم بیس اپنے بہت سے شاکر دینا کے تھے۔

تالمود، یبود بول کے عالمی قوانین اور ساجی زندگی کی تشریخ وتعبیر ہے۔ تالمود کا پہلامفسر مثناء تعارجبکہ ''کتاب جمارا''اور' مدراش' تالمود کے بعد تکھیں گئیں۔

بعد ملى يبودى ربيول في منطق طرزيرا يكتر كك شروع كى جوكة ساماره كالعبير كيليمي كيمي و درسي من يبود يول في المين كاروح كو بيان كيا بها من اخلاقي حكايات اورامثال بيل -

## شیطان کی مبازرت:

جوب نام کا ایک مخص تھا، وہ بہت نیک اور حق پرست تھا۔ وہ خدا کا عقیدت مند تھا اور برائی سے بچتا تھا۔ اس کے سات ہزار بھیڑیں، تین ہزار اونٹ ایک ہزار گائے بیل اور پانچ سوگد ہے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس خادموں کی ہزار اونٹ ایک ہزار گائے بیل اور پانچ سوگد ہے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے پاس خادموں کی ایک بڑی تقداد تھی۔

حوب کے بیٹے اپنے گھر میں دعوتوں کا اہتمام کرتے جب دوسرے لوگ ان کی دعوت میں آتے تو و و اپنی تنیوں بہنوں کو بھی محفل میں بلالیتے۔

دعوت کے بعدم کو جوب جلدی اٹھ جاتا اورا پنے بچوں کے تام کی قربانیاں کرتا کہ دعوت میں اگرانہوں نے غدا کے خلاف کوئی گناہ کیا ہوتو وہ معاف ہوجائے۔

ایک دن فرشتوں کی ایک مجامت خداد ند کے سامنے پیش ہوئی شیطان بھی ان کے ساتھ تھا۔خداد ند نے ان سے یو چھا کہ دہ کیا کرر ہے ہیں؟

شیطان نے کہا میں زمین کا دورہ کیا ہے اور جگہ جگہ پھرتار ہا ہوں۔ خداو ثدنے پوچھا کیا تم نے میرے بندے جوب کو دیکھا ہے؟ اس جیسا نیک فخص دنیا میں کوئی نیس ہے۔ وہ مجھ سے عقیدت رکھتا ہے اور برائی سے بچتا ہے۔

شیطان نے کہا جوب خداد ندسے اس لیے عقیدت رکھتا ہے کہ اسے سب فائدے خداو ند سے حاصل ہیں۔خداونداس کے خاندان اور مال ودولت کی حفاظت کرتا ہے۔خداوند نے اسے ہر چنز سے نوازر کھا ہے۔

اكرخداونداس مرجيز چين كيووه خدادتدس منه مجير كار

خدادند نے کہا بہت اچھے، اگرتم ٹیں طاقت ہے تو تو اس کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تب شیطان خدادند کے سامنے ہے اٹھ کرجلا گما۔

جوب سياب اء أيت اتا داور 4 تا ١١

#### جوب كايبلاامتخان:

ایک قامددوڑتا ہوا جوب کے پاس آیا اور اس نے کہا، ہم چلارہ سے آگر کدھے ترین چراہ گاہ میں گھاس چررہ سے کہا جا تک جنوب کی جانب سے پچھڈا کو آ دُاور انہیں چوری کرکے نے انہوں نے آپ کے تمام خادموں کو ہلاک کردیا مرف میں بی ذعرہ بچا ہوں۔ اس لیے دوڑ کر آپ کو بتائے آگیا ہوں۔

ابحی پہلے قاصد نے بات ختم بی کی تھی کہ ایک اور خادم وہاں آ پہنچا۔ اس نے جوب کو بتایا کہ آسانی بھلے قاصد نے بات ختم بی کی تھی کہ ایک اور خادم دوڑ تا ہوں آ پہنچا۔ اس نے بتایا کہ آبال کی بتانے آ میا۔ ابھی وہ بات کررہی رہا تھا کہ ایک تیسرا خادم دوڑ تا ہوا آیا۔ اس نے بتایا کہ آبال کی جانب سے ڈاکوؤں کے تین گروہوں نے ہم پراچا کہ حملہ کیا وہ سب اونٹ لے گئے۔ آپ کے تمام خادموں کو آل کردیا صرف میں بی جان ہجا کر بھاگ آیا ہوں۔

اس کے ہات ختم ہوتے علی ایک اور خادم دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے جوب کو بتایا کہ آپ کے برے بینے کے گھر آپ کے تنام اڑکے دعوت منار ہے تنے کہ اچا تک محراکی جانب سے طوفان آیا جس سے گھر کی جیت کر کئی اور آپ کے تنام اڑکے جیت کے بینے آکر ہلاک ہو گئے۔ مرف میں علی زندہ بچا ہوں اور آپ کو بتائے آگیا ہوں۔

تب جوب اٹھ کھڑ اہوا، اس نے م سے کپڑے بھاڑ لیے اپناسر منڈھوا دیا۔ اس نے اپناسر سید جوب اٹھ کھڑ اہوا، اس نے م سے کپڑے بھاڑ لیے اپناسر سید سے منگا پیدا ہوا تھا۔
سجد ہے میں جھکا دیا اور کہا میں بالکل اس طرح نظا ہوں جیسے مال کے پیٹ سے نگا پیدا ہوا تھا۔
جمعے خدا ہی دیا اور اس نے واپس لے لیا، خدا کے نام کی ستائش ہے۔

جوب - باب 1ء آيت 14 تا 21

#### جوب كادوسراامتخان:

فرشتے پھرفدا کے حضور حاضر ہوئے شیطان بھی ان کے ساتھ تھا۔خداوندنے شیطان سے
کہاتم یہاں کیا کر ہے ہو؟ شیطان نے کہا میں زمین پراد حراد حرکھوم پھرر ہاتھا۔
خداد تدنے پوچھا کیاتم نے میرے خادم جوب کود بکھا؟ اس جیسا نیک ادراجھا انسان پوری

زمین پڑئیں ہے۔ وہ جھے سے عقیدت رکھتا ہے اور برائی سے بچتا ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ حمہیں اجازت ہے کہ اس پر جب جا ہو حملہ کرو جبکہ وہ اب بھی پہلے کی طرح میراعقیدت مند ہے۔

شیطان نے کہا۔انسان زندور ہے کیلئے بہت کچھترک کردیتے ہیں۔فرض کریں اگر آپ کسی کوکوئی نقصان پہنچا ئیں تو دو آپ کوترک کردے گا۔

خداد ندنے کہا بہت اچھے، وہ تمہاری طاقت کے اثر میں ہے،لیکن تم اس کو مارنہیں سکتے۔ شیطان خداد ند کے سمامنے سے اٹھے کر چلا گیا۔

اس نے اپنی طاقت کے اثر سے جوب کے سم کوریوٹھی سے لے کرچوٹی تک مسل ڈالا۔ جوب باہر جا کررا کھ پر بیٹھ کیا اسے وہاں ایک ٹھیکری ملی تو کسی ٹوٹے ہوئے برتن کی تھی وہ اس نے اینے زخموں برمل کی۔

جوب کی بیوی نے کہاتم پہلے کی طرح اب بھی اپنے خداد تد پر ایمان رکھتے ہو، بلکہ خدا کو ترک کردواور مرجاؤ۔ جوب نے کہاتم بیوتو ٹی کی باتیں کرتی ہو، بمیں خدا کی اچمی چیزیں قبول کرنی چاہے۔ چاہے اگر دو ہم پرمعیبت نازل کرتا ہے تو ہمیں اس کی شکایت ہیں کرنا چاہیے۔ جوب باب 2، آیت 1 تا 10 1

## جوب کی شکایت:

جوب کی مصیبت کی خبریں ہر مکر پھیل گئیں تو جوب کے بین دوست اس سے ملئے آئے۔ ان
کے نام علی بڑ ، بلا دادرز دفر ہے ، انہیں نے جوب سے کہا کہ وہ اس کی مصیبت کو شم کرنے آئے ہیں۔
اس کے دوستوں نے جب مجمد فاصلے سے جوب کو دیکھا تو وہ اسے پہچان نہ سکے۔ انہوں
نے او فجی آ داز میں رونا شردع کر دیا۔ آئے نبووں سے ان کے کپڑے تر ہو گئے۔ انہوں نے اپنے
سردل میں خاک ڈال کی تب وہ سات دن ادرات راتوں تک جوب کے ساتھ زمین پر بیٹے
دے۔

جوب کی قربانی اتی عظیم تھی کہ انہیں اس کے بارے میں بات کرنے کیلئے الفاظ نامل رہے تنے پھر جوب نے خاموشی کو تو ڈااور کہا میرے خداو عداس دن پر ندمت کی جس دن میں پیدا ہوا

تھا۔ بہتر تھا کہ میں اپنی ماں کیطن میں بی مرجاتا یا پھر پیدا ہوتے بی مرجاتا۔ میری مال نے مجھے اپنادودھ پلاکر پالا پھوسا ہی نہ ہوتا اگر میں اس وقت مرکبیا ہوتا تو اب سکون سے ہوتا نہ قبر میں مجھے بدی تک کرتی نہ شفقت ہوتی بلکہ غلام آزاد ہوتے۔

جولوگ معیبت میں ہوتے ہیں نہ جانے کیے ذیرہ رہتے ہیں؟ وہ موت کی برسول خواہش کرتے ہیں لیکن انہیں موت بی نہیں آتی، وہ قبر کوخزانے سے قبتی جائے ہیں۔ میں کھانے سے زیادہ ماتم کرنا پہند کرتا ہوں، جھے کوئی سکون نہیں ہے۔ میری معیبت بھی ختم نہیں ہوگی۔

جوب باب 20 آيت 11 تا 13 سباب 30 آيت 11 تا 13,11,17,13,11 عند 26 تا 24,21,17,13,11

## عليغري بهلي تقرير:

علیو نے کہا۔ جوب کیاتم برہم ہوجاؤ کے اگر میں پچھ بولا؟ لیکن اب میں خاموش نہیں رہوں گا۔ مامنی میں تم نے دوسروں کی رہنمائی کی تم نے کمزوروں کوطافت دی۔ پریشان لوگوں کو حوصله اب دیا مصیبت تم پر آئی ہے تو تم کو مایوی کی جانب بھینک دیا گیا۔

تم نے خداو کر سے عقیدت رکی تمہاری زیرگی بے داغ ہے۔اس لیے تمہیں رحم کی امیدر کھنا ما ہے۔ محاط ہوکر سوچواور بتاؤ کوئی ایسا نیک شخص ہے جس کواس طرح کی جابتی ہے دو جار کیا گیا؟ میں نے دیکھا ہے لوگ بدی کے کھیت ہوتے ہیں تو دہ مصیبت کی فعل کا شخے ہیں۔ میں جانتا ہوں تم نے ایس کیسی نہیں ہوئی۔

اگریس آپ کی جگہ ہوتا تو خداو تدے منت کرتا۔ یس اسے اپنا مقدمہ رکھتا۔ یس خداو تدکے قانون کو جانتا ہوں وہ کس سے تا انعمانی نہیں کرتا۔

جوب نے کہا۔ ایما عداری کے الفاظ مقدس ہوتے ہیں لیکن تمہارے الفاظ بے معنی ہیں۔
میرے طرف دیکھویس جموث نہیں ہول تو ناائسانی کرتا ہے۔ اس لیے جو پچھتو نے کہا ہے اس کو واپس لے۔ اس این الفاظ پرخورکر۔ کیا جس نے بھی دھوکہ کیا؟ کیا جس بھی بدی اور نیکی کو پہچا نے میں ناکام رہا ہوں؟

جوب - باب ١٠٩ عت 8,5,4,2 - باب ١٥ أعت ١٦,8,7,6 - باب ١٠٥ عت 28,25 تا 30

## بلاد کی پہلی تقریر:

بلاد نے کہا، خداد کدانعاف کو بھی نہیں چھپاتا، وہ بمیشہاچھائی کرتا ہے۔ تہمارے بجوں نے ضرورخدا کے خلاف گناہ کیا ہوگا۔ اس لیے خداو تد نے مزا کے طور پران کو تباہ کر دیا اب آپ خدا کی مدد طرف رجوع کریں اور اسے اپنا مقدمہ سنا تھیں اگر آپ اس میں بچے ہوئے تو خدا آپ کی مدد کرے گا اور خدا آپ کو پہلی حالت میں بحال کردے گا۔ جودولت تم کو بچے ہووہ تہمیں واپس لٹا دے گا۔

بدکردارلوگ ان خاردار جھاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں جود ہوپ ہیں چکتی ہیں اور اصل ہاغ
کو بربادکردیتی ہیں ایسی جھاڑیوں کی جڑیں پھروں کے گرد لیٹی ہوتی ہیں اور ہر چٹان میں کھس
جاتی ہیں۔اس لیے ان کوختم کرنا کائی مشکل ہوتا ہے۔ بدکردارلوگ تھوڑے سے دفت کیلئے لطف
اندوز ہوتے ہیں پھر دوختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ دوسرے لوگ لے لیتے ہیں کیونکہ خدا
بدکردارلوگوں کی مدذبیں کرتا کیونکہ بدکردارلوگ بھی بھی اجتھے ممل نہیں کرتے۔

جوب نے جواب میں کہا کہ ایک جن پرست فانی انسان خدا کے سامنے کیا کرسکتا ہے؟ وہ خدا کے سامنے کیا کرسکتا ہے؟ وہ خدا کے سامنے کیے جیت سکتا ہے؟ اگر انسان خدا سے بحث کرے گا تو خدا اس سے ہزاروں سوال کرے سامنے کیے جیت سکتا ہے؟ اگر انسان کے پاس نہیں ہوگا۔خدا سب میں قا در اور طاقتور ہے۔ اس لیے کوئی مردا در کوئی عورت اس کے سامنے نہیں مغہر سکتی۔

کیا میں خدا کو مجبور کرسکتا ہوں؟ کیا میں خدا کوعدالت میں لے جاسکتا ہوں؟ بے شک میں رے گئا میں میں کیا ہیں خدا کو میں میں کے گئا ہوں؟ بے شک میں بے گناہ بی کی کا دام مہیں ہوگائیکن میں اپنے منہ سے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت نہیں کرسکتا۔

جوب - باب 8، آيت 16,7 تا 20,19,4 تاب 9، آيت 20,19,4 تا

## رومزی مہلی تقریر:

جوب نے اپنی بات جاری رکھی کہ میں اپنی تکنیوں کو شکایت کی صورت میں صاف طور پر بیان کرسکتا ہوں۔اے خداد ندتم نے مجھے پر باد کیوں کیا؟اے خداد ندتونے مجھ پر کونسا الزام عائد

کیا ہے؟ کیاتم مجھ پرظلم کر کے خوش ہوتے ہو؟ اے خداد عمر کی غلطیوں کو چن چن کر میں ہے۔ کیا تم مجھے پرظلم کر کے خوش ہوتے ہو؟ اے خداد عمر کی غلطیوں کو چن چن کر میں اور کی میں کیوں تبدیل کیا ہے تو نے اپنے ہاتھوں سے جھے بنایا ہے اب بھی ہاتھ مجھے برباد کر رہے ہیں۔

، یادرے کرتونے بھے اس زمین کیلئے بنایا تھا کیا تو بھے پھراس فاک میں ملادے گا؟ آخرتم نے بھے پیدائی کول کیا؟ مجھے جا ہے تھا کہ میں مال کیلئن ہے سیدھا قبر میں چلاجا تا۔

رومز نے کہنا شروع کیا جوب کیا گہتا ہے اب وقو فاندالفاظ ہمیں فاموش رکھ سکتے ہیں؟ کیا تہمارے الفاظ ہمیں کو نکے کرویں گے۔ یہ جس کیے کہ سکتا ہوں کہ خدا خود تہمیں ان الفاظ کا جواب دے گا۔ وہ تہمیں بتا چکا ہے کہ ہم کی بہت ی جہتیں ہوتی ہیں اور انسان ہر جہت کے بارے ہیں نہیں جان سکتا کیکن ایک بات بیٹنی ہے کہ خدا تہمیں اس سے زیادہ سزادے رہا ہے کہ جس سزا ہیں جان سکتا کیکن ایک بات بیٹنی ہے کہ خدا تہمیں اس سے ذیادہ سزادے رہا ہے کہ جس سزا کے تم حقد ار ہو۔ اپنے دل کو خدا کی طرف پھیر لواس کے حضور پہنچ جاؤ تمام بدیوں اور گنا ہوں کو اپنے سے دور کر لوت تم اس دنیا کو مند دیکھانے کے قائل روگے چرتم خیالت بھی محسوس نہ کروگے اور بین بھی محسوس نہ کروگے اور بین بھی محسوس نہ کروگے ور بین ہمی محسوس نہ کروگے۔

جوب باب 10 ء آيت 19,18,9,6,2,1 باب 11ء آيت 15,13,6,5,3,1

# عليفوكي دوسري تقرير:

جوب نے کہا کہ انسانی زعر کی بہت مختفر اور تکلیفوں سے پُر ہے۔ انسان تیزی سے ایسے بر ھے ہیں جیسے تیزی سے بھول بر ستے ہیں جیسے سائے کوشش کے بغیر بروستے ہیں۔

اے فداو تر تہاری نظر میں جھے پر جی مرکوز کیوں ہیں؟ تم میرااحتساب کیوں کررہے ہو؟ جتنا
انسان پراگندہ ہے شاید دنیا میں دوسری کوئی تلوق نہ ہو۔اے فداو ترتو بی ہمارے پیدا کرنے سے پہلے
ہماری زیر گیوں کا تعین کرتا ہے اور تو ہماری زیر گی کیلئے جودن اور مہینے مقرر کر دیتا ہے۔اس میں تبدیلی
نہیں کرتا۔اے فداو ترتو ہمیں اکیلا چھوڑ دے لیکن ہمیں زندگی میں تھوڑی ہی خوشیاں دے دے۔

علیو نے کہا شروع کیا جوب اگرتم اپنائی راستدا ختیار کرنا چاہتے ہوتم پھرتم سے غد ہب اور رحم دور چلا جائے گا۔ تمہارے الفاظ سے اس کو رحم دور چلا جائے گا۔ تمہارے الفاظ سے اس کو علی ہر کرتے ہیں جبکہ تم اپنی الفاظ سے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو۔ جھے ضرورت نہیں کہ میں تمہاری غدمت کروجبکہ تم اپنی غدمت خود کر

ر ہے ہو۔

کیاتم پہلے فض ہوجس کو خدانے پیدا کیا ہے؟ کیاتم اس وقت موجود تھے جس خدانے پہاڑوں کو بنایا؟ کیاتم نے فداکے منصوبے کوئ لیا تھا؟ کیاتم بیں عقل اور قبم ہے؟ کیا جو پچرتم جانتے ہوہم نہیں جانتے ہوہم نہیں جانتے ہوہم نہیں کیا خدانے کیاتم بیل بی بصیرت ہے جوہم بیل نیا خدانے تہہیں ہی خوش بختی دی ہادرتم اسے محکرار ہے ہو۔ ہم خدا کے حوالے سے شریفاندا نماز بیل تم سے گفتگو کر رہے ہیں لیکن تہماری آئی مول سے خصے کی چنگاریاں ہرس دہی ہیں۔ تم خدا کو خصر دیکھار ہے ہو کوئی خاکی فنل محکل طور پر صاف نہیں ہوتا اور خدا کے ماشے کوئی مجی حق پر نہیں ہوتا۔

جوب - باب 14،11،9 يت 6,1 - باب 15، آيت 14,11,9,4

# بلاد کی دوسری تقریر:

جوب نے کہا، جو پچھتم کہدرہے ہو یہ بیل اس سے پہلے بھی بہت دفعہ من چکا ہوں۔ تہارے الفاظ صرف میری تسلی کیلئے ہیں اگرتم میری جگہ ہوتے اور بیس تمہاری جگہ ہوتا، بیس بھی کہا جو کہتا جو تم کہدرہے ہو، بیس عمدہ تقریر کر کے تمہاری تسلی کر دیتا۔ تمہارے الفاظ اور تمہاری فاموثی میری تکلیف کو کم نہیں کر سکتے۔

بلادنے کہا،تم اپ غصے کے ساتھ آنسو بہار ہے ہوکیا تہمارا غصراس زمین کو ہلاسکا ہے؟
کیا خدا تہمارے لیے پہاڑوں کو ہلاسکا ہے؟ گنا گاہوں کے چراغ بہت جلد بچینے کو ہیں، پھروہ بھی نہیں گے۔ جو گناہ گارا تی آزاد پھرد ہے ہیں وہ جمال میں الجینے جارہے ہیں۔ یہ جمال ان کے سائل کی کڑ لیس گے۔

#### خداوند كاجواب:

تب طوفان میں سے خداو تدنے جو بسے کلام کیا۔ تم کون ہوتے ہومیری قہم پر سوال کرنے والے اور دہ بھی اپنے تھے پٹے خالی الفاظ کے ساتھ؟ اب میں تم سے سوال کرتا ہوں، اس وقت تم کماں تھے جب میں نے زمین کی بنیا در کھی تھی ؟ بھے زمین کی تخلیق کے بارے میں بناؤ۔اس کی اطراف کا فیصلہ کس نے کیا تھا؟ ووستون کس نے بنائے جوز مین کوا تھائے ہوئے ہیں؟ کیا تم نے سمندر کی تہد میں ابلتے ہوئے ویشے دیکھے ہیں؟ کیا تم سمندر کی تہد میں ابلتے ہوئے ویشے دیکھے ہیں؟ کیا تم سمندر کی تہد میں ابلتے ہوئے ویشے دیکھے ہیں؟ کیا تم سمندر کے قرش پر چلے ہو؟

کیاتم جانے ہوروشی کہاں ہے آتی ہاور تاریکی کہاں ہے آتی ہے؟ کیاتم نے وہ جگہ رکیمی ہے جہاں میں نے برف اور اولے رکھے ہوئے میں؟ کیاتم نے وہ جگہ دیمی ہے جہال میں نے برف اور اولے رکھے ہوئے میں؟ کیاتم نے وہ جگہ دیمی ہے جہال سے سورج لکانا ہے؟

کیاتم بادلوں کو محم وے کرزمین پر بارش برساسکتے ہو؟ کیاتم علم وے کر بھل چک سکتے ہو؟ کیاتم مخلوق کورزق وے سکتے ہو؟ کیاتم جانتے ہو پہاڑی بحریاں کیسے پیدا کی گئیں؟ بتاؤجوب دوکون ہے جس نے مکوڑے کوطافت دی؟ کیاتم بازکواڑ ناسکھا سکتے ہو؟ اور کیاتم

فتكر \_ كو كمونسله بنانا سكما سكت مو؟

جوب نے کہا میں نے بوقو فانہ بات کی ، خداو کر میں کیا کہتا؟ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنا منہ بند کر لیا ہے۔ میں پہلے ہی بہت کچھ کہ چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تہاری طاقت نظروں سے اوجمل ہے تہارا کوئی منصوبہ بلاوجہ نہیں ہے۔ میں نے وہ ہاتھی کیس جو میں مجھ نہ سکتا تھا۔

مائنی میں دوسروں نے بھے جو پھر نتایا وہ میں ہی جانتا ہوں ، اب میں نے سختے اپنی آکھوں سے دیکھ لیاہے۔ میں خاک اور را کھ میں ال جاؤں گا۔

جوب باب 38، آئت 1 تا 16,6 تا تا 533,34,22,19,16,6 تا جوب باب 38، آئت 1 تا 16,5,3,2 تا تا 16,5,3,2 تا تا 16,5,3

#### اے بوری دنیا کے خداوند:

اے فداوئد تیرانام پوری دنیا میں پر شکوہ ہے۔ تیری ثناء آسانوں پر کی جاتی ہے، جی کہ تیری ثناء دود و پیتے ہیں کرتے ہیں۔ تیرے ولی تیری حمد وثنا کرتے ہیں جیسا تو نے ان کو تکم دیا، تیرے دشن تیری حمد نبیں کرتے۔

میں نے آسان کی جانب دیکھااور تیرے حظیق کروہ حکام کودیکھا، میں نے جاندارستاروں کودیکھاجوتونے بنائے ہیں اور میں نے پوچھاانسان کیا ہے؟ کہا تہمیں خودغور کرنا جا ہیے۔

تونے انسان کواپے سے بی بنایا ہے اور پھر عزت اور تو قیر کا تائ ہمارے سروں پر رکھا، تو نے ہمیں ہراس چنز پر حکمران بنایا جو تونے پیدا کی تونے اپن تخلوق کو ہمارے ماتحت کیا۔ بھیڑوں کے سمید ہموں سمندر کی مجھیلیوں اور وہ سب کے گلے ، مویشیوں کے ریخ وں ، ہمندر کی مجھیلیوں اور وہ سب تخلوق بھی جو سمندر میں رہتی ہے۔ اے خداو عرساری دنیا میں تیرانام پر شکوہ ہے۔ اے خداو عرساری دنیا میں تیرانام پر شکوہ ہے۔ اے خداو عرساری دنیا میں تیرانام پر شکوہ ہے۔ اے خداو عرساری دنیا میں تیرانام پر شکوہ ہے۔ اے خداو عرساری دنیا میں سالم باب 8 آ بت 1 تا 9

# مير عفدامير عفداتم نے جھے كيوں چھوڑويا:

میرے خدامیرے خداتم نے جھے کیوں چھوڑ دیا۔تم میری مددکرنے سے دور کیوں ہو۔ مدد
کیلئے میری دہائی سن۔میرے خداجی نے بھے بلایالیس تم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے
رات کو بلایا میں نے سنا۔اے خداتو پاک ہے جارے اجداد بھی تم پراعتقادر کھتے تتے ہم تم سے
مایوس نہ ہیں۔

میں ایک کیڑا ہوں، میں آ دی نہیں ہوں، جمعے ہر کس نے زخی کیا اور حقیر جانا، جس کس نے جمعے مرکبی نے دخی کیا اور حقیر جانا، جس کسی نے جمعے دیکھا میرانداق اڑایا۔

کھے نے کہاتم خدا پر بحروسد کھو۔خدائی تہمیں بچائے کا۔اےخداتو ہی بھی میری مال کے بطن سے پیدا کرنے والا ہے اور بھر مجھے میری مال کی چھاتیوں سے دودھ پلا کرزئدہ رکھا۔ میں اپنی پیدائش سے ہیداکش ہوں تم بی میرے خدا ہو۔اے خدا مجھ سے دور نہ ہو۔معیبت بیدائش سے ہی تم پر ایمان رکھتا ہوں تم بی میرے خدا ہو۔اے خدا مجھ سے دور نہ ہو۔معیبت میرے قریب ہے اور میری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔

میرے جسم کو طافت دے، جیسے پانی زین کو طافت دیتا ہے، میری ہڈیاں میرے جوڑوں
سے باہر ہیں اور میرا دل موم کی طرح میرے سینے میں پکمل کیا ہے۔ میرا گلامٹی کی طرح ختک
ہے۔ میری زبان میرے تالوسے چپک جائے گی۔ میں موت کی مٹی میں چلا جاؤں گا۔ بدی کا
گروہ میرے اردگرد کوں کی طرح کمڑا ہے۔وہ میرے قریب آ کر جھے چیر پھاڑ ویتا چاہجے
ہیں۔وہ میرے کلڑے ککڑے آپ میں بانٹ لیتا چاہتے ہیں۔اے خداو تد جھے سے دور نہ جا، جھے بیانے کیلئے آ۔

سالم - ياب 21ء آعت 11 تا 19,17,16,14,11 تا 19,17,16

#### خداوندميرا كذرياي:

میراخداد ندمیرا گذریا ہے۔ جھے کی چیزی کی نہوگی۔وہ جھے ہبزہ زاروں میں رکھےگا۔وہ جھے شفاف پانیوں کی طرف لے کر جائے گا اور میری روح کو تروتازہ کرے گا۔وہ جھے مراط استنقیم کی طرف رہنما کی کرےگا۔

امر میں کسی اعد میری ترین وادی کی طرف چلاجاؤں تو جھے کسی گناہ کا ڈرند ہوگا کیونکہ اے خداتم میرے ساتھ ہوں مے ، تیری لائمی میری حفاظت کرے گی۔

تم میرے لیے دعوت کا اہتمام کروتم میرے دشمنوں کے سامنے بچھے تیل ہے سے کروتیری اچھائی اور محبت یقینا مجھ میں ابجرے کی۔ میں اپنی زندگی کے تمام دن تہمارے کھر میں رہتے ہوئے گزار دوں گا۔

سالم\_باب23-1تا6

# خوش میں وہ جن کے گناہ بخش دیتے گئے:

وہ خوش ہیں جن کے گناہ معاف کر دیئے گئے۔ جن کی غلطیاں معاف کر دی گئیں۔خوش ہیں وہ لوگ جن کے گناہ خداوئد کے سامنے ہیں منے گئے۔

جب میں اپنے گنا ہوں کا اعتراف نہیں کرتا تو میں سارا دن پریشان رہتا ہوں اور میراجسم عذاب میں رہتا ہے۔ دن رات تمہاری بھاری ہاتھ جمعے پر رہتا ہے، میری طافت نچر جاتی ہے جیسے محرمیوں میں جسم سے پینانچر تا ہے۔

جب جمعے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے تیرے خلاف گناہ کیا ہے تو میں اپنی برائی کو چمپاتا مہیں ہوں۔ میں اپنے گناہوں کے اعتراف کا فیصلہ کر لیتا ہوں اور تو جمعے معاف کر دیتا ہے۔

وہ لوگ جوتم سے وفاداری رکھتے ہیں انہیں جاہیے کہ ضرورت کے وقت وہ آپ سے دعا کریں جب کوئی سیلاب یا مشکل آئے تو ممراہ لوگ تیری جانب رجوع نہیں کرتے جبکہ تم ہی پناہ گاہ ہوتم بی حفاظت کرنے والے ہو۔

خداوىدكہتا ہے ملى جوراسته تحقيم بتاؤل اى پر چلنا۔ من تيرى رہنمائى كرول كا۔ بيوتوف نه

بنا جیے گوڑے اور نچر ہوتے ہیں اور ان کولگام سے قابو کیا جاتا ہے۔ گناہ گار مصیبت میں گرفآر ہوں کے لیکن جوخدا پرائیان رکھیں گے۔خدا کی محبت ان کو گھیرے گی۔ خدا پرائیان رکھواور خوش رہو۔

سالم-باب32-1-11

# خداہاری پناہ گاہ ہے:

خدا ہماری پناہ گاہ اور طافت ہے۔ وہ مشکل میں فورا ہماری مدد کرتا ہے اگر زمین بل بھی جائے تو ہم خوف نہیں کھا تیں جائے تو ہم خوف نہیں کھا تیں جائے تو ہم خوف نہیں کھا تیں ہے۔ کے اگر پہاڑ سمندر کی تہد میں گرجا تیں تو بھی ہم خوف نہیں کھا تیں ہے۔

اكرسمندر بكزجائ اورجماك بن جائة بمي بمين خوف بين موكا

ایک دریااییا ہے جس کا پانی خدا کے شہر کوخوش کرسکتا ہے۔ وہ مقدس کھر آسانوں سے اوپر ہے۔خداای کھر بیس ہے۔اس کو بھی زوال نہیں۔ قیامت کے دن وہیں سے مدرآ ہے گی۔

خداد ند ہمارے ساتھ ہے۔ لینقوٹ کا خدا ہمارے خدا ہے آؤ خداد ند کے کام دیکھو۔ وہ حیران کن چیزیں دیکھوجواس نے زمین پر ہنائی ہیں۔

ووكمان كوتو رسكام، وهال كولييد سكام ينز كوتو رسكام

وہ فرماتا ہے بچھے پہچاتو میں خدا ہوں۔ میں سب تو موں سے اوپر ہوں بلکہ روئے زمین پر طاقتور ترین ہوں۔

خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ لیعقوت کا خداہاری پناہ گاہ ہے۔ سالم ۔ باب 46ء آیت 11 7 ، 5 تا 11

# تىرىدىنى جكى تى خولھورت با:

تیرے رہنے کی جگہ تنی خوبصورت ہے۔اے خداد ندقد وس میری روح سالوں سے تیری در بار ش رہی رہ ہے۔ میرادل میری کا اول سے تیری در بار ش رہی ہے۔ میرادل میری کیار صرف خداد تد ہمیشہ رہنے والے کیلئے ہے۔ جبرادل بھی محر بنا لیتی ہیں۔ اہا بیلیں بھی محونسلا بنا لیتی ہیں۔ وہ اپنی چیوٹی چیوٹی جبوٹی جبوٹی

قربانیاں تیری قربان گاہ کے قریب رکھ دیتی ہیں۔

اے خداد ندور میرے بادشاہ میرے خدا، وہ کتنے خوش قسمت ہیں جو تیرے کمرکے قریب رہتے ہیں، وہ تیری ستائش کرتے ہیں۔

میری خواہش ہے کہ میں اپنے خداد تر کے دروازے کا خادم ہوتا بجائے اس کے کہ میں خیر میں میں میں ہے کہ میں خیروں می خیموں میں رہنے والے بدکر داروں کے ساتھ رہوں۔

اے خداو عرفتہ دس ، اس مخص کو برکت دے جو تھے پراعتقادر کھتا ہے۔ مالم ۔ باب84-12,10,4,1

# خداوندتم الى زين پرديم سقے:

خداویرتم اپنی زمین پر جیم متھ تونے اپنے بندوں کے گناہ اور خطا کیں معاف کیں پھر تونے جلال میں آ کرا ہے رحم کواہنے سے الگ کردیا۔

ہمیں دوبارہ بحانی دے۔اے ہمارے خداد عدقد وس تو ہم پرسے اپنا غصہ ختم کردے کیا تو بیشہ ہم سے روفعار ہے گا؟ کیا تمام سلیس تیرے خصے کے زیرع آب رہیں گی؟

ہمیں پرے طاقتور کروے ہمیارے بندے تیری رحت کے طلبگار ہیں۔ تو ہمیں اپنی مبت لافانی کے سائے میں رکھاتو ہماری حفاظت فرما۔

یں من رہا ہوں کہ خداو تدور کیا کہدرہا ہے۔ وہ امن کا وعدہ کرتا ہے اگرہم اپنی بے وقی من کا وعدہ کرتا ہے اگرہم اپنی بے وقی فیوں سے چھٹکارا حاصل نہ کر سکے تو وہ اپنی رحمت ان لوگوں پر برسائے گا جواس کی تو تیر کرےگا۔

اكريم نيك اعمال كري عاده وه مارى مرزين يرب كا

ہمیں محبت اور اعتاد ملے کا انساف اور امن ہمیں جوے گا۔ انسانی وفاواری زمین سے الے گی تو پھر خدا کی نیکیاں آسانوں سے برمیں گی۔

خدادی کچودے کا جواج عامو گا۔ ہماری سرزیمن پر حمدہ اناح پیدا ہوگا۔ انعماف خداد مرکے سامنے ہوگا اور اس کے قدموں کیلئے راستہ ہموار کرے گا۔

سالم \_ باب 85 - 1 تا 13

# ا و خوشی کیلئے گائیں:

آؤ خداوند کیلئے خوشی کیلئے گائیں، ہماری نجات کی چٹان پر او چی آواز ہے گائیں۔ آؤ خداوند کے سامنے فٹکرانداوا کریں اسے موسیقی اور گانے سے بہلائیں۔

عظیم ترین خداجوتمام خداؤں کا بادشاہ ہے جس زمین اور پہاڑوں کی چوٹیاں بتا تیں جس نے سمندر بتایا۔ای کے ہاتھوں نے ختک زمین بتائی۔

آ وَاس كِما مِنْ جَعَكَ جَاكُونَ مِن مُداوند فِي جَمِيلِ بِين ، بهارار يوڑاى كى گرانى بيل ہے۔
وہ ہمارا خدا ہے اور ہم اس كى چرا گاہ كى بھيڑيں ہيں ، بهارار يوڑاى كى گرانى بيل ہے۔
آ ن آگرتم اس كى آ واز سنو! تو تمہارے دل اس طرح سخت نہيں رہيں ہے جيے محرا بيل ہوتے ہيں۔ اى محرا بيل تہارے اجداد فے خدا كوامتحان ديئے سخے آگرانہوں نے خدا كے كام كو دكھ ہيں۔ اكل محرا بيل مال تك خدا ان كی تسلوں سے ناراض رہا تب اس نے كہا تھا يہ وہ لوگ ہيں جن د كھے ليا تھا۔ چاكيس سال تك خدا ان كی تسلوں سے ناراض رہا تب اس نے كہا تھا يہ وہ لوگ ہيں جن كے دل سخت ہو گئے ہيں اور انہوں نے ميرے احكام كوردكرديا۔

تب اس نے غصے میں آ کرتم کھائی تنی ، کہ دہ مجمی بھی میری راحت سے لطف اعدوز نہ ہو سکیس مے۔

سالم-باب-95–1111

# مير يسب كناه خدامعاف كرديتاب:

خداد تدمیرے مب گناہ معاف کر دیتا ہے اور میری سب بیار یوں کوشفادیتا ہے۔ وہ جمعے عزیز رکھتا ہے، وہ اپنی میت کا تاج میرے سر پر رکھتا ہے۔ وہ اپنی چیزیں دے کرمیری خواہشات یوری کرتا ہے۔ وہ میری جوانی کوشہبازی طرح بحر پوریتا تا ہے۔

خداد عدشا عدارداتا ہے۔ دو غصے میں دھیما ہے اور شیق ہے۔ وہ ہمیں وہ سرزائیں ہیں ویتا جن کے ہم حقدار ہیں۔ وہ ہماری خطاؤں کو بخش دیتا ہے۔ وہ اس قدر بلندہے جیسے زمین پر آسان بلندہے۔ جواس کی تو قیر کرتے ہیں وہ ان سے بہت ذیا وہ مجت کرتا ہے۔ اس کی مجت اس قدروسیع ہے جے مشرق اور متخرب کے درمیان فاصلہ۔

وہ ہم سے گناہ جماڑ دیتا ہے وہ ایسے بی شفیق ہے جیسے ایک ہاپ اسٹے بچوں سے شفیق ہے۔ جواس کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کا اجر دیتا ہے۔

دہ جاتا ہے کہ ہم کیے خات ہوئے ہیں، وہ ہمیں باور کردا تا ہے کہ ہم خاکی ہیں۔ ہم کھاس کی ماند ہیں۔ ہم کھاس کی ماند ہیں۔ وہ میں اگرا ہے، ہم پر ہوا کے جو کے چلتے ہیں اور ہم ختم ہوجاتے ہیں۔ ہوجاتے ہیں۔ ہوجاتے ہیں۔

غدادىمەنے اپناتخت آسانوں پرقائم كردكھا ہے اور وہ سب كاباد شاہ ہے۔ سالم باب 103-8-تا 19

# خوش ہیں وہ جوتو قیر کرتے ہیں خداوعر کی:

جوخداو یم کی تو قیر کرتے ہیں وہ خوش ہیں۔اس کے احکام کی پابندی کرکے اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ان کے بچوں پر رحمت ہوگی اور ان کے اجداد کو برکت ملے گی۔ان کے خاعمان دولت وحشمت سے لطف اعدوز ہوں گے۔

نیکی ان پر ہیشہ سائیکن رہے گی ، نیک لوگوں کوتار کی میں روشی سلے گی اوران کوا چھائی کا اجر سلے گا۔

جوئی ہیں، وہ خوش ہیں، خوش ہیں وہ جوغریب کوقرض حسنہ دیتے ہیں اور لوگوں سے دریانتداری سے دریانتداری سے اور لوگوں سے دریانتداری سے تجارت کرتے ہیں ایسے لوگ بھی پائمال شاموں کے۔ان کی نیکیاں ہمیشہ یا در کمی جا کیں گی۔

وہ بری خروں سے خوفز دہ بین ہوتے کیونکہ ان کا عقیدہ پھتہ ہوتا ہے ادر ان کے دل ماف ہوتے ہیں۔

ان پرخوف طاری نہیں ہوتا کوککہ دہ جانتے ہیں ان کے وشن فکست کھا کیں گے۔ دہ ضرورت مندوں پرشفقت کرتے ہیں وہ دوراورنزد یک ہرجگہ عزت یاتے ہیں۔ مندوں پرشفقت کرتے ہیں وہ دوراورنزد یک ہرجگہ عزت یاتے ہیں۔ بدکردارلوگ نیک لوگوں کی طرف دیکے کر بھمل جاتے ہیں۔

سالم-ياب112-1001

#### مل خداوند سے محبت کرتا ہول:

میں خداد عربی کو اور دو میری آ وازستا ہے، وہ رحم کیلئے میری پکارستا ہے جب
سال نے میری طرف خیال کیا، میں اس کو پوری زعر کی پکارتا رہوں گا۔ موت کا کرب جھ پر
سختم ہوجائے گا۔ میں غنوں اور دہشت سے بحرابوں جب میں خدا کے تام پر پکار کرتا ہوں، اب
خداو عربی بچھ بچا! تو خداو تد جھ پر مہر یانی فرما تا ہے۔ ہمارا خداو عراج سے معمور ہے۔ وہ بے کسوں کی
مدوکرتا ہے جب میں خطرے میں گھر اہوتا ہے وہ میری مدوکو آتا ہے۔ میری روح کوسکون ماتا ہے،
خدامیر سے ساتھ نیکی کرتا ہے۔

میں جب اس کے سامنے جاتا ہوں تو کہتا ہوں اے خداد تد دس میں تمہاری اجھا نیوں کا جواب کیونکر دوں جوتم نے میرے لیے کیں؟ میں اجر کا بیالدا شاؤں گا اور تمہارا تام لے کرپوں گا جب تمہارے لوگ استھے ہوں مے تو میں اپناسب کی تمہیں پیش کروں گا۔

خداو ترکیلئے ہرکوئی عزیز ہے، ہرزیر کی متبرک ہے میں تنہارا خادم ہوں۔اے خداوی میں تیری خداوی میں تیری خداوی میں تیری خدمت کی ہے تو نے جھے موت کی زنجیروں سے تیری خدمت کی ہے تو نے جھے موت کی زنجیروں سے آزاد کیا۔ میں سجھے شکرانے کی بعینٹ دیتا ہوں۔

سالم-ياب116-1119ء17

# مي كرب من يكارتا مول:

میں جب کرب میں ہوتا ہوں تو خداوئد کو پکارتا ہوں۔ وہ جھے سیدھا جواب دیتا ہے۔ خداوئد میرے ساتھ ہے اس لیے جھے کوئی خوف نہیں ہے۔

خدا میری طافت ہے وہی میرا گیت ہے وہ میرا محافظ ہے۔ میں مروں گانیس بلکہ زعدہ رہوں گاادراعلان کروں گا کہ خداد تدنے کیا پچھ کیا ہے۔

اے خداد تدمیرے لیے نیکی کے دروازے کھول دے۔ بیس خداد تد کے دروازے بیس داخل ہوکراس کا فشکراندادا کروں کا کیونکہ دہ میرا محافظ ہے۔

ان پھروں کوجن کومعمار پھینک دیتے ہیں۔خداد عمان کواویے میناروں پرنسب کرتا ہے۔

ميسب محد مارى أكلول كرمامنے بوتا ہے۔

اے خداو عربمیں پناویس لے اے خداو عربمیں کامیابیاں عطافر ما۔ جوخدا کا نام کیتے ہیں اس پر دھت نازل فرما۔

تم میرے خداوند مومین تمہاراتشکر میادا کرتا ہوں۔ تم میرے خداوند ہو۔ سالم بیاب 118-28,7,5,14,9,8,7,5

# ایک نسل تیرے کام کی تعریف کرے گی:

آنے والی آئے کرو اللوں میں ہے ایک نسل تیرے کام کی تعریف کرے گی۔اے فداو تد ہر نسل تہارے فداو تد کی شان کے نسل تہارے فداو تد کی شان کے بارے میں کے۔ وہ تیری تعریف میں میں کے۔

میں تیری رحمت کو بھی فراموش نہ کروں گا اور میں بھیشہ دوسروں کو بناؤں گا کہ تونے اپنی رحمت جمع پر کیسے نچھاور کی۔

خداوی، توشان والا ہے اور اجر دینے والا ہے تو ضعے میں دھیما اور تیری محبت بے پناہ ہے۔ تو ہر کسی پر مہریان ہے، جو پھوتو نے تخلیق کر دیا کوئی دوسر انہیں کرسکتا۔ تمام مخلوقات تیری ستائش کرتی ہے۔

اے خداو تر تیرے بندے تیری حد کریں مے۔وہ تیری شہنشاہیت کی شان کو بیان کریں مے۔ تیری شہنشاہیت کی شان کو بیان کری مے۔ تیری بادشانی میشد بہنے والی بادشاہت ہے۔

خداد عمر تواین و عدول کو وفا کرنا اور اپلی بتائی ہوئی تلوق سے محبت کرنا جو تیرے سامنے جھیس اسے مرفراز کرنا۔

تمام کلوقات روزی کیلئے تھوئی کی جانب دیکھتی ہیں جوتوان کو وقت پرتواپنا ہاتھ کھلا کراور ہر کلوق کی خواہشات یوری کر۔

خداوند باتو برطرح سے راست بازے ، توانی پیدا کردہ مخلوق سے محبت کرجو تھے کو پکارتا ہے تو اس کے پاس بینی جاتا ہے۔

خداوندتو چاہتاہے ہرکوئی ویانتداری ہے گفتگو کرے۔میرے منہ سے ہمیشہ تیری تعریف ہی ہوگی تواپیخ مقدس نام کی ہرمخلوق کوتعریف کرنے کی تو فیق فریا۔ '

سالم-ياب145-4-11،18،11

# زندگی کایے جاغرور:

یہ اُس فلنفی کے الفاظ ہیں جو پروٹلم میں بادشادہ تھا۔ بے جاغرور، بے جاغرور سب کھے نے جاغرور ہے۔اپی تمام محنت سے لوگ کیا حاصل کرتے ہیں .....جودہ سخت مشقت دموپ میں رہ کر کرتے ہیں؟

تسلیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں کیکن دنیا بھیشدا سے ہی رہتی ہے۔ سورج طلوع ہوتا ہے اور خاوت ہوتا ہے اور شال کو چلی جاتی ہے۔ ہوا کا چکر یونہی چلی رہگا ہے خروب ہے ہوا چلتی ہے اور شال کو چلی جاتی ہے۔ ہوا کا چکر یونہی چلی رہگا ہے ہے۔ سب دریا سمندر میں گرتے ہیں لیکن سمندر مجی نہیں بھرتا ، پانی اس جگہ واپس لوٹ جاتا ہے جہاں سے دریا نکلتے ہیں اور پھر سمندر میں چلا جاتا ہے۔ چیزیں اس طرح نہیں ہوتیں جس طرح مال کی حاتی ہیں۔

ہماری آئیمیں کتا بھی زیادہ دیکہ لیں وہ مطمئن نہیں ہوتیں۔ ہماری کان کتا بھی زیادہ سن کی سان کی طاقت پر بھی زائل نہیں ہوتی جو ہو چکا ہے وہ دوبار ہوگا۔ سورج کے ینچے کوئی چز بھی نئی نہیں ان کی طاقت پر بھی زائل نہیں ہوتی جو ہو چکا ہے وہ دوبار ہوگا۔ سورج کے ینچے کوئی چز بھی نئی منہیں ہے لوگ کہتے ہیں دیکھو بینٹی چیز ہے لیکن چیزیں تو پہلے س بی موجود ہوتیں ہیں بلکہ وہ تو جاری ذعری سے بھی پہلے تعین کوئی بھی پرانے دنوں کو یا دنیں کرتا۔ اس طرح مستقبل ہیں بھی ان دنوں کو اجلادیا جائے گا۔

کلیسائی۔باب اء آست 1 تا 11

### انسانيت بركتنا برابوجه:

جب میں نے بادشاہ کواسرائیل پر حکومت کرتے دیکھا تو میں نے آسانوں کے بیچے جو پھے
جو پھے
جو پھی مور ہاتھا اس کودیکھنے کیلئے اپنے آپ کودنف کردیا۔خداد تدنے انسانیت پر کتنازیادہ بوجولاد
دیا ہے میں نے ہروہ چیز دیکھی جودنیا میں ہورہی ہے اور میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب

جاغرورہے۔ بیمرف ہوا کے جمو تکے کی طرح ہے جس چیز کوسو جانبیں جاسکتاوہ وجود بھی نہیں رکھتی اوراس کو وجود میں لایا بھی نہیں جاسکتا۔

میں نے اپنے آپ سے کہا میں بہت بڑا بادشاہ بن گیا ہوں جھے سے پہلے جن لوگوں نے

یروشلم پر حکومت کی تھی میں ان سب سے زیادہ حقد ہوں میں نے بہت زیادہ علم حاصل کر لیا ہے

تب میں نے عشل اور بے وقو فی کے درمیان فرق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے علاوہ علم اور پاگل بن

کے درمیان فرق کرنے کا فیصلہ کیا عشل کے ساتھ مدہوثی تھی اور علم کے ساتھ م

جب میں نے اپنی زعر کی سے لطف اعدوز ہونے کا فیصلہ کیا اورخوشی کی فطرت کو دریافت کیا ایکن اس کا متبجہ بھی ہے سودر ہاتھ تھے ہے وقوف لگاتے ہیں اوراس طرح ان کی خوشیاں پوری نہیں ہوتیں پر میری خواہش ہوئی کہ میں عقل کا سراغ لگاؤں میں نے فیصلہ کیا کہ میں شراب لی کر مدوش ہوجاؤں شایدز مین پراس مختمرز عدگی کو بسر کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔
مدہوش ہوجاؤں شایدز مین پراس مختمرز عدگی کو بسر کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔
عدموش ہوجاؤں شایدز مین پراس مختمرز عدگی کو بسر کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔
عدموش ہوجاؤں شایدز میں براس مختمرز عدگی کو بسر کرنے کا میہ بہترین طریقہ ہے۔

#### كارنائ يرب عافرور:

میں نے عظیم منصوبے بنائے۔ میں نے خودا پے ہاتھوں سے اپنا کھر بنایا اوراس کے جہلوں کے اگوروں کا باغ لگایا۔ میں نے اس میں کیاریاں بنا کیں اوران میں تمام قسموں کے جہلوں کے پودے لگائے میں نے ان کوسینچ کیلئے تالاب بنایا۔ میں نے بھیڑا اور بکری کے گوشت سے روٹی بنائی کو تکہ میرے یاس برو مثلم میں سب سے زیادہ مال موسی سے میں جس سرز مین پر حکومت کرتا تما وہاں میں نے سرواور عور تیں ملازم رکھیں جو تما وہ اور جا عری کے خزائے جمع کے۔ میں نے مرواور عور تیں ملازم رکھیں جو جمعے کا نے سنا کرلطف اعدوز کرتے تھے۔

پاں ہاں ہیں پروشلم میں رہنے والوں سے عظیم تر تھا اور میری عقل نے بھے بھی دھو کہ نہ دیا۔
میری آ تھیں جس چیز کی خواہش کرتیں وہ میں حاصل کرلیا، میں جو کام بھی کرتا اس سے خوشی
حاصل کرتا کیونکہ یہ سب کچھ میری کوششوں کا انعام تھالیکن جب میں نے جزید کیا تو میں جانا یہ تو
میرے بے جاغرور تھا اور غرورہ وا کے جمو تھے کی طرح ہوتا ہے جو کسی چیز کو ہاتی نہیں دہنے دیتا۔
میرے بے جاغرور تھا اور غرورہ وا کے جمو تھے کی طرح ہوتا ہے جو کسی چیز کو ہاتی نہیں دہنے دیتا۔
میں نے محسوس کیا کہ بھی قسست ہم سب کا انتظار کرتی ہے جو ہماری عقل کو خاک میں طاو تی

ہے۔ میں بھی بے وقوف بن کراس قسمت کے ہاتھوں مشکل میں جبتلا ہوا تو اس طرح عقل مند بن کرمیں نے کیایایا؟

سی خبیں کیونکہ عقل کوکوئی بھی یا زمیس رہتا جس طرح بے وقوفی کو یا دہیں رکھا جا سکتا۔ ایک ون آئے گا جب ہم سب بھلا دیئے جا کیں مے عقل منداور بے وقوف سب موت کی آغوش میں چلے جا کیں گے۔

اس طرح میری زندگی کی تذلیل ہوئی اور کام میر ابو جھ بن گیا میں جاتا ہوں ہر کام بے جا
غرور ہے بالکل ہوا کے جمو نئے کی طرح میں اپنے کارنا ہے ان کیلئے چھوڑ تا ہوں جومیرے بعد
آئیں کے شاید وہ عقل مند ہوں یا شاید وہ بیوتوف ہوں کوئی نہیں جانتا لیکن وہ ہر چیز کو قابو میں
رکھیں گے۔

كليساكي-باب2،آئت4-11،11-17،18-20

# هرچيز كيليخ وفت:

مرجيز كيك ايك وقت ہاور برموسم كيك ايك كام ہے۔

1- پيرابونے كاونت اور مرجانے كاونت

2- پودالگانے کا وقت اور پورے کی بڑ کرنے کا وقت

3- مارفے کاوفت اورزخم مندل ہونے کاوفت

4 یج مینی کاونت اوراو چی تعیر کرنے کاونت

5- رونے کاونت اور جنے کاونت

6- ماتم كاوقت اورنا يخ كاوقت

7- پھر بھیرنے کا وقت اور چوم کر فارغ کرنے کا وقت

8- چومنے کا وقت اور ترک تلاش کرنے کا وقت

9- تلاش كاونت اورترك تلاش كاونت

10- ياس ركف كاوقت اوردور يمينكن كاوقت

11- مجاز نكاوتت اورمرمت كرف كاوقت

12- خاموش رہے کا وقت اور ہو گئے کا وقت 12- ماموش رہے کا وقت اور نفرت کرنے کا وقت 13- مجت کرنے کا وقت اور افرت کرنے کا وقت 14- جنگ کرنے کا وقت اور المن کا وقت 14- جنگ کرنے کا وقت اور المن کا وقت

كليسائي-باب-3-1-8

#### خاك سے خاك:

میں نے ویکھا کہ اس زمین پر بدیاں ہوئی تیزی سے نیکوں کی جگہ لے رہی ہیں، انساف
کی جگہ بدی ہے۔ میں نے اپ آپ سے کہا۔ خداو تد نیکوں اور بدکر داروں کا امتحان لے گاہر کام
کیلئے ایک وقت ہے۔ ہم لکیلئے ایک وقت ہے۔ میں نے نتیجہا خذکیا ہے کہ خداہ مارا امتحان لے
رہا ہے۔ وہ جمیں ویکھا تا ہے کہ ہم جانوروں سے کوئی مختلف جمیں ہیں۔ انسانوں کی قسمت بھی
جانوروں جیسی ہے کوئکہ دونوں کو مرتا ہے۔ انسان اور جانور ایک ہی ہوا میں سائس لیتے ہیں۔
انسان کو جانور پرفوقیت حاصل جمیں، سب خرور ہے۔ تمام خلوقات و ہیں جاتی ہیں جس مٹی سے دو
آئی تعیمی وی جاتی ہیں۔

پر ش نے دنیا ش تشدد کیا۔ میں نے تشدد کے آنسود کیے، کوئی بھی انہیں تسلی نہ دے رہا تھا۔ میں نے دیکھا طاقت تشدد کے ساتھ ہے اوراس کی کوئی رہنمائی ہیں کرتا۔

میں نے اعلان کیا جو پہلے ہی مریکے ہیں، وہ جوابھی تک زیمہ ہیں ان سے زیادہ خوش ہیں لیکن ان دونوں سے زیادہ وہ خوش ہیں جو پیدا ہی نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے اس دنیا کی بدی کو نہیں دیکھا۔

میں نے معلوم کیا کہ لوگ کامیا بی کیلئے اتی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے پر وسیوں سے حدکرے ہیں؟ وہ اپنے پر وسیوں سے حدکرے ہیں۔ بیغرورہے ہوا کے جمو کے کی المرح۔

سے کہایا کہ بیوتوف اپنے ہاتھ ملتے ہیں اور اپنے آپ کوتاہ کر لیتے ہیں کیکن بہتر ہے کہ تھوڑا کیا جائے اور زعم کی کوحسد سے بچایا جائے۔

میں نے غرور کا زمین پر مجر جائزہ لیا۔ میں نے ایک فض کو تنہار ہے ہوئے و یکھا اس کے بیغے متنے متع اللہ میں ایک دولت سے مطمئن نہ تھا۔ وہ بیٹے متع اور نہ بھائی جبکہ وہ بیٹ کام کرتا رہتا تھا گین وہ مجر بھی اپنی دولت سے مطمئن نہ تھا۔ وہ

کام کیوں کررہاہے؟ اورا پی خوشیاں کیوں کھورہاہے؟ کتنی تکلیف دہ بات ہے۔ کلیسائی۔باب 3-16 تا 4,20 تا 4,20 تا 8 تا 4,20

#### خدا كاجلال:

جبتم ہیکل میں جاؤ تو اپنے قدموں کی محرانی کرووہاں سننے کو جاؤنہ کر قربانی چڑھانے کیلئے۔مرف بیوتوف ہی ہیں جوشنے ادر غلط قربانیوں کے درمیانی فرق کوہیں جانے۔

خدا کے ساتھ عہد کرنے میں جلدی نہ کرو۔ جلدی سے اپنے دل کے ساتھ اس سے کلام نہ
کریں۔ خدا آسانوں میں ہے اور تم زمین پر ہو۔ اس لیے تمہارے مرف چند الفاظ ہونے
چاہیے۔ زیادہ الفاظ تہ بیس پریشان کردیں مے۔ اس طرح تہ بیس برے خواب آسی میں مے جب تم
خدا سے عہد کرتے ہوتو اس کو پورا کرنے میں دیر نہ کرد۔ اسے بیوتو نوں سے خوش نہیں ماتی ، اس لیے
اینا عہد فوراً یورا کرو۔

بہترتوبیہ کے جہدنہ کروبجائے اس کے کہ جہد کر کے تو ڈویا جائے۔ اپنی زبان کو گناہ ہے آلوہ نہ کرو۔ خدائم سے ناراض کیوں ہوتا ہے؟ وہ تبہارے ہاتھوں سے کیا ہوا کام نباہ کیوں کر دیتا ہے؟ فراحہ در جائے دیا دو خواب اور زیادہ الفاظ خرور ہیں۔ بیخدا کے جلال کے سامنے غرور ہے۔

کیسائی۔ ہاب 5-177

# زندگی اورموت:

یں نے لیے عرصے تک مشاہدہ کرنے کے بعد نتیجہ اطذکیا کہ خدا تھنداور نیک لوگوں کے اعمال کو قابو میں رکھتا ہے جہاں تک کہ وہ ان کی محبّ اور نفرت خدائی کی طرف سے ہوتی ہے۔ دراصل کو کی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوئے والا ہے۔ سب لوگ ایک ہی خاندان اور نسل سے تعلق رکھتے ہیں اور انہی میں سے ایچھے ہیں۔ انہی میں سے ایچھے ہیں۔ انہی میں سے ایچھے ہیں۔ انہی میں سے دب ہیں اور انہی میں سے خالعی ہیں اور انہی میں سے ذہب میں سے خالعی ہیں اور انہی میں سے خالعی ہیں اور انہی میں سے ذہب ہی اور انہی میں سے دب ہیں۔

ایک اچھا آ دی ایک گنهگار ہے بہتر نہیں ہوتا۔ایک وہ ہے جس نے کشرت اٹھا کر کہوہ خدا

ے ڈرے کا دراصل وہ خدا سے بیس ڈرتا بلکہ وہ اپی کثرت سے ڈرتا ہے۔

کولوگوں کے ذہن بدیوں سے بحر ہوتے ہیں اوران کے دل میں پاگل پن ہوتا ہے

تب دو اچا بک مرجاتے ہیں جوزئدہ ہیں انہیں زعرگی کی امید ہوتی ہے۔ ایک زعرہ کتا ایک مرے

ہوئے شیر سے بہتر ہوتا ہے جوزئدہ ہے انہیں مطوم ہے کر مرتا ہے لیکن جومر چکے ہیں انہیں کچھ

معلوم نہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ جولوگ مرے ہوئے ہیں ان کومزید پھوٹیس ملے گا۔ وہ تو کھل طور پر بھلا

دیتے گئے ہیں۔ ان کے مرنے کے ساتھ ہیں ان کی مجتبی ان کی نفر تیں اوران کے جذبات بھی ان

کے ساتھ مرکھے اب وہ ونیا ہیں دوبارہ کوئی کر داراد انہیں کریں گے۔

اس لیے خدائے جو جہیں زیمرگی دی ہے اس سے لطف اعدوز ہوں وہ کھاؤاور خوش رو ہیواور خوش رہو۔ان خواتین کی محفل میں رہ کرخوشی سناؤ اس خاتون کی محفل میں رہ کرخوشی سناؤ جوتم سے محبت کرتی ہے۔

كليسائي ـ باب 9.7,1-9

#### ونت اورموقع:

میں نے ایک اور چیز محسوں کی۔ دوڑ بھیشہ زم ونازک لوگ نہیں جیت سکتے۔ جنگ بھیشہ طاقتو نہیں جیت سکتے۔ جنگ بھیشہ طاقتو نہیں جیت سکتے عقل مندلوگ بھیشہ خوراک حاصل نہیں کر سکے۔ دولت بھیشہ تیز تر لوگوں کے یاس نہیں آتی۔ یہ سب مجدوقت اور موقع کی مطابقت سے ہوتا ہے۔

مرید بدکولوگین جان سکتے کہ دہ وقت کب آسے گا جیسے ایک مجھی ایک طالم کے جال میں پھنس جاتی ہے یا پریمرے معیاد کے پھندے میں پھنس جاتے ہیں ۔ پچھاوگ اس وقت برائی میں جتلا ہوجاتے ہیں جب انہیں اس کوئی تو تع ہوتی۔

كليسائي - باب9-12,11

#### عقل كى بات سنتا:

میں بیدد کمید چکا ہوں کردنیا میں عمل کی کس قدرتو قیر کی جاتی ہے۔ ایک چھوٹا ساشہر تھا جس میں چندلوگ رہے تھے۔ایک طاقتور ہادشاہ نے اس شہر پر حملہ کیا اس ہادشاہ نے اس شہر کا محاصرہ

کرلیااوراس کی دیواروں کوگرادیا۔اس شمر میں ایک فخف رہتا تھا جو بہت زیادہ فظنداور ہوشیارتھا۔ اس نے طاقتور ہادشاہ کو فکست دینے کا ایک منعوبہ بنایا کیونکہ وہ غریب تھااس لیےاس کی بات پر سمن نے دھیان نہ دیا۔

میں بمیشہ اس بات پر یفنین رکھتا ہوں کہ عقل طاقت سے بہتر ہے لیکن ایک غریب کی عقل کو تسلیم نہیں کیا جاتا اور اس کے الفاظ کی عزت نہیں کی جاتی ۔ بے وقو فوں کا شور شرابہ سننے سے بہتر ہے کہ کی عقل ند کے شریفا نہ الفاظ کو سنا جائے ۔ بے ذک ایسے بے وقوف لوگ کتنے ہی امیر کیوں نہ ہوں لیکن وہ غریب عقل سے بردا کوئی ہتھیا رنہیں لیکن مون کی دیتا ہے۔ مرف ایک چھوٹا ساگناہ ہی بہتر نہیں ہوسکے۔ جنگ جی عقل سے بردا کوئی ہتھیا رنہیں لیکن مرف ایک چھوٹا ساگناہ ہی بہت ساری اچھائی کوئتم کردیتا ہے۔

كليسائي-باب-9-19,13

# جوانی، برمایا ادر موت:

نوجوان لوگ اپنی جوانی میں لطف اعدوز ہوتے ہیں جب وہ اس ہے بھی زیادہ چھوٹے سے

زیادہ خوش سے جوانی میں تمہارے دل میں بہت ی خواہشات ہوتی ہیں اور جوانی تمہارے لیے

خوشی کا با عث ہوتی ہے کین یا در کمیں آپ جو پھی کرتے ہیں خداوہ سب پھود کی در ہاہے۔ آپ ک

دل کی مہوشی آپ کے مر پرگزرنے والی مصبتیں بیسب پھی آپ و بمیشہ جوان نہیں دہنے دیتا۔

یا در کمیں کہ آپ کی جوانی کو تخلیق کرنے والا اس کو فتم مجی کردے گا جب تم کہو سے کہ اب

میں زعر کی سے اور لطف اعدوز نہیں ہوتا جا ہتا اس وقت سورج ، جا عداور ستاروں کی روشی تمہارے

لیے مرجم ہوجائے گی اور ہادل آپ کو استھے نہ لیس کے۔ بہی ہاز وجو آپ کی مفاظت کرتے ہیں

ہی آپ کو مشکل میں پھنمادیں گے۔

تہماری طاقتور ٹائلیں کزور ہو جا کیں گی۔تمہارے منہ میں چند دانت رہ جا کیں گے۔ تہماری آ تکھوں کی روشی کم ہوجائے گی۔تمہارے کان بہرے ہوجا کیں مجاورتم ہازار کے شورکو نہیں سکو کے تہمارے کان بن چکی کی گڑگڑا ہے۔ ہموسیقی ، پرزوں کے گانے بھی نہیں سکیں مے۔

تم بلنديول سنے ڈرو كے اوركى جكيول سے خوف كھاؤ كے تميارے بال سفيد ہوجائيں

کے۔ تبہاری پاؤں زمین پر کھسٹے لکیں مے تمام خواہشات ختم ہوجا کیں گے جبتم اپنی آخری حدکو پہنے جاؤ کے پھر تبہارے لیے کلیوں میں ماتم ہوگا۔ تبہاراجسم زمین کی مٹی میں ال جائے گا، تبہاری روح خدا کی طرف لوٹ جائے گی کیونکہ اس خدائے بیدوح تیرے جسم کوعطا کی تھی۔ 7,5,12-9 میں ال سائی۔ باب 27,5,12-9

# فہم کی جزیں:

دنیا پیس تمام عطا کردو عقل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ووعقل وقہم کا پیکر ہے۔ کیا کوئی ہے جوسمندر پیس رہت کے ذرول کو کن سکے؟ کیا کوئی ہے جوکوئی بارش کے قطروں کو کن سکے؟ کیا کوئی ہے جووفت کی ابتداء سے انتہا تک اس کا شار کر سکے؟ کیا کوئی ہے جوز بین سے آسان کی بلند یوں کو ماب سکے؟

سب سے پہلے خدانی عمل کو تلیق کیااس کی فہم اور عمل ہمیں اس دنیا کی تخلیق میں نظر آتی ہے کیا کوئی ہے جو عمل وقیم کی جزول کو پاسکے؟ صرف خداد عمہ ہے جواپنے عرش عظیم پر بیٹے کر ہر چیز کو تخلیق کرتا ہے اور پھراسے اپنے ہرکام میں رکھتا ہے۔ اس نے دنیا کے ہرانسان کوعمل کے ممیے سے مجونہ مجمع عمل کو ہم عطا کی ہے گئین وہ لوگ جواس سے محبت کرتے ہیں۔ اس نے ان کو بہت زیادہ عمل وقیم عطا کر رکھی ہے۔

میسس بن سراک ریاب 1 تا 10

#### خوشی کا مجرا:

اگرہم خدا کی طرف رجوع کریں تو خداد کرہمیں خوشی کے مجرے عطا کرتا ہے۔ خوشی کے یہ سمجرے دل کوخوشی عطا کرتے ہیں ادرجہم کو طاقت دیتے ہیں اگر آپ اپنا آپ خداو تدکیلئے وقف کردیں۔ تہماری زعدگی کمی اورخوشکوار ہوجائے گی اور تہماری موت پرامن ہوگی۔ خدا کی جانب رجوع کرنی سے عقل کا جو ہر برد صتا ہے جب انسان ماں کے طن میں پوشیدہ ہوتا ہے تو بھی عقل ہوجود ہوتی ہے۔ عقل تمام انسانوں کے ساتھ وہ تی ہے۔ بیان کی ساتھی ہوتی ہے۔ آپ کو خدا کو سونپ ویں تو خدا تہمیں عقل سے معمور کردے گا۔ عقل تم میں اگر آپ اپنے آپ کو خدا کو سونپ ویں تو خدا تہمیں عقل سے معمور کردے گا۔ عقل تم میں اگر آپ اپنے آپ کو خدا کو سونپ ویں تو خدا تہمیں عقل سے معمور کردے گا۔ عقل تم میں

ایے سرایت کرتی ہے جے تم شراب اپنے جسم میں انٹر لیتے ہو۔ خداعقل کامدیہ ہے وہ وہاں سے آپواس ترای کا مدید ہے وہ وہاں سے آپواس تدریم عقل کوایے میں رکھ سکتے ہو۔

عقل ایے بی ہے جے آپ کے گلے میں پھولوں کا ہار ہوتا ہے۔ اس ہار میں تازہ اور خوشبودار پھول ہوتے ہیں۔ تہمارا ذہن عقل اور علم کا خزانہ ہوتا ہے۔ تہمارے ہاتھ اس عقل کی برشبودار پھول ہوتے ہیں۔ تہمارا ذہن عقل اور علم کا خزانہ ہوتا ہے۔ تہمارے ہاتھ اس عقل کی برس خدا کے وجوع میں ہیں۔ بدولت ہنر مند ہوتے ہیں۔ عقل کی جزیں خدا کے وجوع میں ہیں۔

حيسس بن ميراك -باب1-11-20

#### عقل کے پھل:

بلاد جہ غصے کی کوئی معافی نہیں، جب غمہ صدیتے بڑھ جاتا ہے تو تا ہی بھی بڑھ جاتی ہے اپنے غصے پر قابو پائیں اور حدیث نہ بڑھنے دیں، مبرکریں جب تک غمہ فتم نہ ہو جائے اپنے آپ پر قابور کھیں۔

جب آپ کا غصر بجا ہوگا تو آپ میں جلی بھی بڑھے گی اور ہر ہوند پر آپ کی ستائش ہوگ۔
عقل نیکی کو ابھارتی ہے جبکہ بی عقلی گنا ہوں کی طرف لے جاتی ہے اگر آپ عقل کو کام میں
لائیں گے تو خدا کے احکام کی بجا آوری کریں گے ، تب خداو ترجہیں مزید عقل سے نوازے گا ، خدا
کی طرف سے رجوع کرنے سے عقل میں اضافہ ہوگا اور اپنے آپ پر قابو پانا آئے گا۔ شرافت اور
نیکی عقل کے پھل ہیں۔

خدا کی جانب رجوع خلوص کے بغیرنہ کریں۔اپٹے آپ کے ساتھ ہروقت کے کورکھیں۔
دوسروں کوآپ جموٹا بن کرنہ دیکھا کیں۔اپٹے ہونٹوں کی حفاظت کریں تا کہ ان سے بہمی بھی ظلم
کے الفاظ نہ لکلیں۔ دوسروں کے ساتھ بدسلوگی کا روبیہ نہ اپنا کیں۔ خداتمہارے ہر خفیہ راز کو جانا
ہے اس لیے بمیشہ دوسروں کے ساتھ عزت سے بیش آئیں۔

ميسس بن سيراك -باب 1-21-30

#### خداوندكاراسته:

ميرے بينے اكرتم خداد تدكے خادم بناجا ہے ہوتو تہميں اپنے آپ كوامتحان كيلئے تيارر منا

چاہے۔اپ آپ کوسید معدات پر رکھوجوفداد کم خود آپ کودکھا تا ہے۔جو بھی تی تم پر آئے اسے برداشت کرنا جب تہاری شہرت پر تملہ کیا جائے تو صبر کرنا اور پرسکون رہنا۔ خدا تہہیں آگ کی بھٹی میں ڈال کر ذات دے گا۔ خدا پر بھروسا رکھیں تب وہ تہاری مدد کرے گا صرف اس سے آس لگانا۔

اگرتم فداوع ہے جبت کرو گے تو تجراس کے دیم کا انظار کرناس کے داستے ہے بھکتامت۔
اگرتم فدا ہے جبت کرو گے تو تہاری تمام ضروریات پوری کرے گا دہ تم کو بھی فراموش نیس
کرے گا جس نے اپنی زعد کی فداو تدکیلئے وقف کردی۔ اس نے خوشی کا انعام پایا۔
پہلے کزری ہوئی تو موں پرنظر ڈالوتو تم کیا پاؤ گے؟ کردہ لوگ جب بھی مایوں ہوتے تو خدا
پہر در سرکرتے کیونکہ خداو عرجیم ہے، اجر دیے والا ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے وہ خطروں سے بچا تا ہے۔
خطروں سے بچا تا ہے۔

ميسس بن سيراك - باب 2-1-11

#### عقل کے بیجے:

عقل ہے بچوں کو علمت عطا کرتی ہے، جو عقل کو تلاش کرتا ہے۔ عقل اس کی حفاظت کرتی ہے۔
ہے۔ عقل سے مجت کرتا زندگی سے مجت کرتا ہے۔ عقل انسان کو خوشبوؤں سے معمور کردیتی ہے
اگر تم عقل ماصل کرتے ہوتو خدا تہہیں پر کمت دیتا ہے۔ عقل کی خدمت کرتا خدا کی خدمت کرتا ہے
جو عقل سے مجت کرتے ہیں خدا ان سے مجت کرتا ہے۔ عقل مندلوگ دن رائت عقل کے خادم
رہتے ہیں اور وہ دومروں کو عقل سیکھاتے ہیں اگر تم عقل پر بجروسہ کرتے ہوتو تم میں عقل افروزی
ہوتی ہے۔

عقل جہیں می وجاؤے کے ایب رہنمائی کرے گی۔ پہلے تو خوفز دہ ہو جاؤے کے لیکن جہیں اوری قوت کے ساتھ عقل کا دامن تھام لیٹا چاہیں۔ اپنے دل سے اس پر بھروسہ رکھیں حتی کہ وہ حمیس خوشیوں اورامن کی جگہ پر لے جائے تب عقل تم پراپنے راز ظاہر کرے گی۔ اگرتم نے عقل کا دامن چیوڑ دیا تو پھرتم اپنے خود ذمہ دارہوں گے۔ اگرتم نے عقل کا دامن چیوڑ دیا تو پھرتم اپنے خود ذمہ دارہوں گے۔

ميسس بن سيراك - باب 4-11-19

#### عقل کے پُر:

جب تم چھوٹے ہوتے ہوتو عقل حاصل کرولیکن جب تمہارے بال خاکستری ہوجا ئیں تو بھی تم عقل حاصل کرو۔

آ وُ ایک کسان کی طرح مل چلا کرعقل کا پیج بوئیں ادراس کی فصل پینے کا انظار کریں اگرتم نے عقل کا پیج بویا تو تم نے بہت تعورُ ا کام کر کے اس کا بہت زیادہ پھل یاؤ مے۔

جومرف آسائش میں دلچیں رکھتے ہیں وہ عقل کو بہت شخت خیال کرتے ہیں۔ بیوتو ف عقل کو جات شخت خیال کرتے ہیں۔ بیوتو ف عقل کو حاصل نہیں کرتے ہیں۔ عقل مرف ای کو ملتی ہے جواس کا حقد ارہے۔

میرے نیچ میری تھیں کان اگا کرین اور اس پڑمل کر۔ اپنے قدموں کو مقل کے قدموں میں کے میں کہ میں رکھ دے اور اپنی گرون اس کی گرون میں رکھ دے پھر مقل کو پورے دل کے ساتھ حاصل کر پھر مقل کی دہنمائی میں چلا جا جدھروہ لے جائے۔ پہلے تو عقل تہ ہیں بھاری بو جھے سوس ہوگی لیکن پھر وہ جلد بی تہماری خوشی وہ جلد بی تہماری خوشی وہ جلد بی تہماری خوشی میں بدل جائے گی پہلے تم تھوڑی مشکل اٹھا دُ مے لیکن پیمشکل جلد بی تہماری خوشی میں بدل جائے گی۔

جيسس بن سيراك-باب6-18-28

#### لرن دبن اور مال:

خوش وہی رہیں ہے جواپنے ذہنوں کوعقل پر مرکوز کر دیں ہے۔خوشی میں رہیں ہے جوعقل کے رازیالیں ہے۔

عقل کوا سے بی شکار کر دجیسے ایک شکار اپنے شکار کونشا نہ بتاتا ہے۔اس کے راستے میں لیٹ کراس کا انتظار کر دعقل کے مکان میں اس کی کھڑ کی میں سے جماتکوں اور دروازے کی جائی کے سوران سے اس کی با تیں سنو۔اس کے مکان کے قریب اپنا خیمہ لگا لواور خیمے کے کھونے اس کے مکان کی قریب رہو عقل ایک بوے در خت مکان کی و ہوار میں ٹھونکوں۔اسے دیکھو،اسے سنواوراس کے قریب رہو عقل ایک بوے در خت کی مانند ہے۔اپنے بچوں کواس کی شاخوں کے سائے میں رکھواوران کوان کے سائے میں پرورش

یانے دو۔

۔ اگرتم خداوند کی پرستش کرو گے تو تم عقل کے بہت بڑے عاشق بنو گے۔وہ تمہاری جانب ایسے چل کرآئے کی جیسی ایک دلہن اپنے دلہا کی جانب چل کرآتی ہے۔

اگرتم خداد مرکاحکام کی پابندی کرو مے تو پھر عقل تمہاری ایسے خدمت کرے گی جیسے ماں اینے اکلوتے بچے کی خدمت کرتی ہے۔ وہ تمہیں علم کی روثی کھانے کو دیے گی اور بھیرت کا پانی پینے کودے گی۔

جبتم كريزو محاتوه وحهبي المالے كا\_

ميسس بن سيراك-باب14-20-415

# آگ اور بانی:

گناه کارول کے ہونٹول سے خلوص سے عبادت نہیں ہوسکتی، کچی عبادت کی تو نیق خداوند و بتا ہے۔ عبادت محت کہو کہ خدا اور تہہیں دیتا ہے۔ عبادت محت کہو کہ خدا اور تہہیں گنا ہول کیلئے الزام دیتا ہے۔ تم میں ان چیزول سے نہنے کی طاقت ہے جس سے خداوئد فرت کرتا ہے۔ یہ مت کہو کہ خداوئد تم سے گناہ کروا تا ہے، اسے گناہ کارول سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ خداوئد ہراس آ واز سے نفرت کرتا ہے جو گناہون کو گن کرخداوئد سے مجت کرتا ہے۔

جب خداوید نے بی نوع انسان کو تخلیق کیا تو اسے آزاد کر دیا کہ وہ جو بھی جا ہیں اپنی مرضی اور فیصلہ تھا اپنے فیصلے کریں آئر ہم نے اس کے احکام کی پابندی کو ختب کریں تو بیتمہاری اپنی مرضی اور فیصلہ تھا کیونکہ اس نے آگر اس کے احکام کی پابندی کو ختب کریں تو بیتمہارے مرضی ہے کہ پانی کا استخاب کروہا آگر کی استخاب کردہا آگر کی ا

خدانے جہیں زعرگی اور موت دی اب تنہاری مرضی ہے موت کو چن لویا زعرگی کو۔ خداو ندنے اپنی عقل اور طافت ہے سب کچود کچر ہا ہے۔ وہ ان کو بھی د کچور ہا ہے جو اس سے محبت کرتے ہیں۔انسانوں کا کوئی بھی عمل اس سے پوشیدہ نیس۔اس نے کسی مردیا عورت کو عکم نہیں دیا کہ دہ بدی کرے۔اس نے کسی کو گناہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔

میسس بن سیراک-باب15-9-20

#### سمندر مل أيك قطره:

حرف ایک بی چیز ہے جو ہمیشہ زیمرہ رہے کی وہ ہے اس کا نتات کا خالق۔ مرف ایک خدا راست ہے جس نے سب کچھ پیدا کیا کوئی مردیا عورت اس کے کام کی کہانی کو پورے طور پرنہیں جان سکتا۔

کیا کوئی ہے جواس کے شاعدار ذریعہ کو تلاش کر سکے؟ کوئی مردیا عورت اس کی عظمت کی طاقت کوئیں ماپ سکتا اور نداس کی ہے شار دستوں کو بیان کرسکتا ہے کوئی بھی اس کی عظمت کو ند کھٹا سکتا ہے اور نداس کی عظمت کو ند کھٹا سکتا ہے اور ند بڑھا سکتا ہے۔ اس کی عجبت کی گہرائی کوکوئی نہیں جا سکتا جب کوئی انسان اس کی حدود کو سیجنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ جمران رہ جاتا ہے کیونکہ ان کو سیجنا ہی نہیں جا سکتا۔

نوع انسانی کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے؟ یہ نیکی کیوں کرتی ہے اور بدی کیوں کرتی ہے؟ انسانی زعم کی کہ مت سوسال ہوسکتی ہے اگر اس کوتمام وقت کے ساتھ در کھا جائے تو یہ سمندر شد ایک قطرے کے برابر ہوگی یا مجر سمندر کے دبت کے ذروں میں سے ایک ذرے سے زیادہ منہ سے دیا وجہ ہے کہ خداو تدانسان پر دم کرتا ہے۔ وہ گنا ہوں کی وجو ہات کو بھی جا نتا ہے اور وہ ان سے ان کو بچا تا بھی ہے۔

انسان تو معرف اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رہتا ہے، خداوند تمام محلوقات کے ساتھ رہتا ہے۔ خداد عدانسان کو دوست کرتا ہے۔ ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کوسیکھا تا ہے وہ ان کی ایسے ویکھ خداد عدانسان کو دوست کرتا ہے۔ ان کی تربیت کرتا ہے اور ان کوسیکھا تا ہے وہ ان کی ایسے ویکھ محال کرتا ہے جیسے ایک گذریا اپنے رہوڑ کی دیکھ بھال کرتا ہے جب وہ ادھرادھر ہوجاتی ہیں تو انہیں واپس رہوڑ میں لاتا ہے۔

حيسس بن ميراك-باب18-1-13

# شهد سے بھی میٹھا:

عقل کی تعریف اس کے ایپ مندسے سنو، جواس نے خدا کی موجود کی بیس کی تھی وہاں فرشتے اور اس کے لوگ بھی پہنچے

يش ده انظ مول جوخدائ اولا من سن ترين كوادس كالمرح ومانب ركعاتها ميراكم

جنت میں تھا۔ میرا تخت بادل کا ستون تھا۔ میں آسانوں کی سیرکرتی تھی اور میں نے سمندر کی میرکرتی تھی اور میں نے سمندر کی میرائیوں میں بھی خوط انگایا۔

بر مندروں اور ہواؤں، زمین اور زمین پرموجود تمام اشیاء پرمیری حکمرانی تھی۔ میں نے زمین پر کمر بنانے کیلئے زمین کی طرف دیکھا۔ میں پریٹان تھی کہ کس علاقہ میں میں اپنا کمر بناؤں۔۔

تب فالق کا نئات نے مجھے تھم دیا کہ میں اسرائیل میں گھر بناؤ۔ خداوند نے وقت کی ابتداء سے پہلے مجھے خلق کیا اور میں ہمیشہ رہوں گی۔ جب خداو تدنے اسرائیل کو قائم کیا تو اس نے مجھے اس کارہنما مقرر کیا۔

میں نے روشلم کونقیر کروالیا اور خداد کا مجملے اس پر حاکم مقرر کیا۔ خداد کا نے بی اسرائیل کوایئے خاص بندے منتخب کیا اور میں نے ان میں اپی جڑیں بنا کیں۔

میری طرف آؤ، وہ تمام لوگ جومیری تمنا کرتے ہیں میری طرف آؤاور میرا پھل کھاؤ۔ میں شہدسے میٹی ہوں جو چھتے سے فیک رہا ہے اور میری یا دشر بت سے بھی میٹی ہے۔ اگرتم نے ایک دفعہ مجھے چکولیا تو مجھے کھانے کو ہیشہ بے تاب رہو گے جب تم نے مجھ سے

ا کرم کے ایک دفعہ سے چھولیا تو سے تعالیے تو ہیں ہے۔ کاب رہوے جب م سے مطالے سمجھ فی لیا تو پھر جمیعے بینے کو بے تاب رہو گے۔

عيسس بن ميراك - باب 19,12-1-19,12 - 21

#### خوشي كاچشمه:

تین چیزیں ہیں جومیرے دل کوگر ماتی ہیں جو کہ خداو تدکی نظروں میں بھی محبت خوبصورت ہیں اور تمام لوگ بھی انہیں پہند کرتے ہیں۔

معائیوں کے درمیان ہم آ جنگی، پردسیوں کے درمیان دوئی، اور میاں بیوی کے درمیان انتحاد۔

تمن م کاوگوں کی زندگی کے طریقے جملے پہند نہیں۔ایک غریب جولاف زنی کرتا ہے۔ ایک دولت مند جوجھوٹ بول ہے،ایک وہنس جوزنا کاری پردلائل دیتا ہے۔ اگرتم نے اپنے بھین میں عقل حاصل نہیں کی تو پھر برد حالیے میں تم اسے کیسے حاصل کرو

مے؟عقل سانوں سے انسان کو بہت کچھ بتادی ہے لیکن جب انسان موت کے قریب ہوتا ہے تو عقل اسے تیلی دیتی ہے۔

میں پانچ شم کے لوگوں کوخوش مجھتا ہوں جواپنے بچوں کوخوشی دیتے ہیں جوخوشی سے شادی
کرتے ہیں۔ وہ جو کمینگی نہیں رکھتے وہ جو سے دوست رکھتے ہیں اور وہ لوگ جواپ آپ کو خدا
کیلئے وقف کرتے ہیں دراممل اپنے آپ کوخدا کیلئے وقف کرنا خوشی کاسب سے ہوا چشمہ ہے۔

11,9,8,7-1-25 ہیں دراممل اپنے آپ کوخدا کیلئے وقف کرنا خوشی کاسب سے ہوا چشمہ ہے۔

# عقل كاشابكار:

خداوند نے عقل سے کا نئات کو تخلیق کیا جس طرح سورج کی روشی میں سب مجونظر ہو تا ہے، ای طرح خداوند نے عقل سے کا نئات کو شان دی۔خداوند نے اپنی شان کے اظہار کیلئے کا نئات کو تخلیق کیا۔ مخلیق کیا۔

خداوند ہرمرد، عورت اور بچے کے دل کو جانتا ہے کہ اس میں کیاراز پوشیدہ ہیں۔وہ تمام علوم کامنیہ ہے اور تمام واقعات اس کے علم میں ہیں۔

اسے مامنی کا سب کچھ یاد ہے اور مستقبل کو دیکھ رہاہے۔ وہ دل میں پوشیدہ راز وں کو بھی جانتا ہے وہ ہرلفظ کوسنتا ہے۔

بید نیااس کی عقل کا شاہ کارہے۔اس کی عقل میں نہ کوئی اصافہ کرسکتاہے اور نہاس کی عقل میں کوئی کمی واقع کرسکتاہے۔

اگریم ہرسانس کے ساتھ اسے یاد کرو مے تو وہ بھی تنہیں یاد کرے گا۔اس کی عظمت کے تعریف کیلئے ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں۔

کیا کوئی اس کو دیکھ سکتا ہے؟ کیا کوئی اس کا بیان کرسکتا ہے؟ کیا کوئی اس کی اس طرح تعریف کرسکتا ہے جبیبا کہ دہ اصل میں ہے؟

ہم صرف اس کے کام کا پچھ بی صدد مکھ سکتے ہیں کیونکہ وہ ہماری قہم سے بہت بالاتر ہے۔ عیسس بن سیراک ۔ ہاب 42-18,16-22 ۔ ہاب 22-30,43 ۔ ہاب

#### عمل كاونت:

ملیل نے کہا، کیاتم خدا کے قانون کومعلوم کرنے کی خواہش رکھتے ہو؟ محبت ،امن اور ایک وسرے کوعزیز جانتا۔

۔ رے۔ رہے ہوں ۔ ملیل نے رہمی کہا اگرتم دوسروں سے اپنی عزت نہ کرواسکوتو سمجھوتمہاری عزت نہیں کی یاتی۔

ہاں۔ اگرتم اپناعلم نہ بڑھاسکوتو یہ تم ہوجائے گااگرتم نے سیکمنا چپوڑ دیا تو تمہارا ذہن علم سے خالی ہوجائے گا۔

ہوجائے ہا۔ اگرتم اپنی ملاحیتوں کواستعال کروتو اس ہے تہبیں فوائد ملیں مے کیکن بیتمہاری روح کیلئے خود شی ہوگی۔

معلیل نے کہااگر میں اپنے آپ پراعتاد نہیں رکھتا تو میں دوسروں پر کیسے بھر دسہ کروں گا؟ کین اگر میں خود غرض ہوں تو میرا کیا فائدہ؟ اورا گرعمل کا دفت ابھی ندہ وتو پھر کیا کیا جائے۔ معلیل پرک ابوتھ۔ باب ۱-۱-۱4

# مېمان اورنسل:

ملیل این شاگردوں کو پڑھارہاتھا، وہ اتھا اور دہاں سے جل دیا۔ آپ کہاں جارہے ہیں شاگردوں نے بوجیا؟ بین ایک مہمان کی خدمت کرنے جارہا ہوں۔ اس نے جواب دیا۔ وہ مہمان کون ہے؟ شاگردوں نے بوچا۔ ملیل نے کہا وہ میری روح ہے۔ روح ہمارے جسم میں مہمان کون ہے۔ آج ہیں ایک شاید یہ بہاں سے جلی جائے۔

ایک دوسرے موقع پر حلیل اپنے شاگردوں کو چھوڑ کر جارہا تھا۔اس کے شاگردوں نے
پوچھا کہاں جارہے ہیں؟ اس نے کہا ہیں ایک نیک کام کرنے جارہا ہوں۔وہ نیک کام کیا ہے؟
انہوں نے پوچھا۔

ملیل نے جواب دیا مسل کرنا۔اس میں نیک کام کیاہے؟اس کے شاگر دوں نے پوچھا۔ اس نے کہا بادشاہ کے جوجمتے عام پرایستادہ ہیں لوگ ان کوسل دیتے ہیں تو یقینا جھے بھی اپنے جسم

كودهونا جاييجس ميس خدا كي تصوير ي

معلیل لاوی ریاه - 3،34

#### ايك اجمادل:

الی شمعون نے کہا۔ میں عقل مندلوگوں میں پلا بڑھا ہوں اور میں نے عقل کی کی ہا تیں سی
ہیں لیکن میں نے خاموثی سے زیادہ بہتر کسی چیز کونہیں پایا۔ با تیں کرنے کی بجائے کام کرنا زیادہ
اہم ہے۔ زیادہ گفتگو گناہ کوجنم دیتی ہے۔

انی جمالیل نے کہا۔ فدہبی کتابوں کا مطالعہ کرنا بہت مفیداور نیک کام ہے۔ کام کے ساتھ ساتھ مطالعہ کرنے سے آپ کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مزید کہا جولوگ سیاس طاقت رکھتے ہیں ان سے بچتا جا ہے جب ان کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو دوست بتا لیتے ہیں لیکن جب آپ مشکل ہیں ہوتے ہیں تو وہ آپ کونظرانداز کردیتے ہیں۔

ر بی جوش نے کہا جب تک آپ نہ ہی اورا خلاقی کتابوں کا مطالعہ نہ کریں اس وفت تک اپنے آپ کونیک خیال نہ کریں۔نیک کا مطلب ہے تھے طرح سے ذیم کی بسر کریا۔

پھراس نے اپنے شاگر دول سے پوچھا۔ ایک مخض کو نیک زندگی گزارنے کیلئے کیا۔ چیز مدد
وے سکتی ہے؟ ایک شاگر دیے جواب دیا۔ 'ایک بعیرت کی آئکو' ایک دوسرے نے جواب دیا۔
ایک عقل مند دوست پھرایک اور نے کہا۔ ایک سننے والا کان ، ایک نے کہا رتم ول جمساریہ، ایک دوسرے نے کہا دی دوسرے نے کہا ۔ ایک سننے والا کان ، ایک نے کہا دیم ول جمساریہ، ایک دوسرے نے کہا جوت کرنے والا دل۔

ربی جوش نے کہاہال سے جواب محک ہے کیونکہ اس میں سب ہے آجا تا ہے۔

مثناه

#### ایک قطره ماده تولید:

ر بی علیزر نے کہا اپنے دوست کی ایسے عزت کروجیے تم اپنے آپ کوعزیزر کھتے ہو۔ غصے میں دھیے رہوا ورمعذرت میں جلدی کرو عقل مندؤ ہنوں کی آگ سے اپنے آپ کوگرم کرو، لیکن میں دھیے رہوا ورمعذرت میں جلدی کرو عقل مندؤ ہنوں کی آگ سے اپنے آپ کوگرم کرو، لیکن ان کوگوں سے بجو جو فدہی جو آپ کی آگ سے بھر ہے ہوئے ہیں۔ ابی ہوشت نے کہا۔ اپنی خواہشات

ر قابور کوورندا پائے دوستول سے علیحدہ ہوجا کیں گے۔

الی شمون نے کہا مشین اعداز میں دعائیں کرنی ماہیے بلکدول سے دعاکرنی جاہیے۔

ربى عليوركا كهنا بالركوكي غلط بات كرتا بوكياس طرح في حيب جاتا ب-

ر بی مهلیل کا کہنا ہے تین باتیں ذہن میں رحمین تو آپ گناہ سے نے جا کیں مے۔تم کہال

ے آئے ہو بتم کیال جارے ہواورتم کیا چھوڑ کرجارے ہو۔

تم کہاں ہے آئے ہو؟ صرف ایک قطرہ مادہ تولید سے تم کہاں جارہ ہو؟ قبرستان کی جانب جہاں تارہ ہو؟ قبرستان کی جانب جہاں تبارے جم کوکیڑ ہے کھائیں مے۔

تم اے حوالے سے کیا چھوڑ کر جاؤ مے؟ بادشاہوں کے بادشاہ کیلئے

مثاه

#### دولوك يا تنين لوك.

ر بی حنان نے کہا حکومت کے استحکام کیلئے دعا کرنا جاہیے اگرلوگ حکومت سے نہ ڈریں مے توایک دوسرے کونکل لیس مے۔

ر فی شمعون کا کہنا ہے جب دوخص اسکیے بیٹھتے ہیں اور روحانی معاملات پر گفتگو کرتے ہیں تو خداو مدکی روح ان پرساریہ کیے رہتی ہے۔

ر بي معون كا كبتاب-

اگرتین لوگ کسی جگه بیند کرا کیفیے کھانا کھا کی کیکن روحانی معاملات پر بات نہ کریں تب وہ

اسے اجدادی دلت کریں ہے۔

ر بی حتان کا کہنا ہے آگر دوخف سماری رات اپی خواہشات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور دن کی روشنی میں اپنی دلجیپیال بیان کرتے ہیں توان کے ذہنوں میں خیالات کی بحر بار ہوگی اس طرح وہ اپنے آپ کو بر باو کر لیس کے۔اس نے حرید کہا اگر تمہارے اعمال تمہارے ملم سے زیادہ ہول کے تو تمہارا ملم موثر ہوگا گین اگر تمہارا علم نزیادہ ہوگا اور اعمال کم ہوں کے تو تمہارا علم دیارہ وگا۔

اكرتمارى روح تم يخش موكى تو يمريقين ركيس تميارا خداتم يخش ب-رنى روساكا

کہنا ہے اگرتم میے دیر تک سوتے رہے اور دن کوتم شراب پی اگرتم نے سبحیدہ معاملات پر گفتگونہ کی اور تم نے بے د تو فول کی محفل میں محین تب تم نے اپنے بے بر بادی خریدی۔

مثناه

# عقل، طاقت، دولت اورعزت:

ر فی اساعیل کا کہنا ہے اپنے بردوں کی تابعداری کرو، جوآپ کی مدد کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کر دہر کسی ہے دوستانہ سلوک کرو۔

ر بی عکبہ کا کہنا ہے۔ حسد وسمنی کی طرف لے جاتا ہے۔ روایت علم کی ها ظات کرتی ہے۔
سخت محنت دولت پیدا کرتی ہے۔ ها موشی عقل پیدا کرتی ہے۔ اس نے مزید کہا جہاں اخلاقیات
نہیں ہوں گی ، وہاں تو قیر نہیں ہوگی جہاں تو قیر نہیں ہوگی وہاں اخلاقیات بھی نہیں ہوں گی۔
جہاں عقل نہیں ہوگی وہاں دوئی نہیں ہوگی جہاں دوئی نہیں ہوگی وہاں عقل نہیں ہوگی جہاں
علم نہیں ہوگا وہاں بصیرت نہیں ہوگی جہاں بصیرت نہیں ہوگی وہاں علم نہیں ہوگا وہاں کھا تانہیں ہوگا

ر لی زوما کا کہنا ہے۔عقل مندکون ہے؟جو ہرکسی سے سیکھ سکتا ہے۔

طاقتور کون ہے؟ جواپنے جذبات پر قابور کھتا ہے۔ دولت مند کون ہے؟ جو کم کے ساتھ مطمئن ہے۔عزت کا حقدار کون ہے؟ جوسب کی عزت کرتا ہے۔

ر بی ازائی کا کہنا ہے کسی کو بےعزت نہ کرو ، کسی کی ندمت نہ کرو۔ ہر فض اپنامقام رکھتا ہے۔ ربی لیوی تاس کا کہنا ہے متحمل مزاج بنو کیونکہ ہر کسی کوقبر کے کیڑوں نے کھانا ہے۔

مثناه

# شیر کی دم:

ر بی متہاہ کا کہنا ہے کہ لومڑی کے سرے شیر کی دم بہتر ہے۔ ربی یعقوب کا کہنا ہے بید نیا ایک بڑے کم ے سے بڑی نہیں ہے۔ اس لیے اس بڑے کمرے میں داخل ہونے کیلے کھل تیاری کر لینے جاس نے مزید کہا چھتا ہے کی ایک گھڑی ذندگی بحر کی خوشیوں سے بہتر ہے۔

ا پھے اعمال کی ایک کھڑی زعر کی تعریکے لطف سے بہتر ہے۔اگلی دنیا کی ایک کھڑی اس دنیا کی زعر کی سے بہتر ہے۔ دبی سموئیل نے کہا۔

جب تمهارے وشن برزوال آئے تومت لطف اٹھاؤ جب تمہارا وشن کرے تو خوش مت

ہوتا۔

ر بی علیشانے کھا۔

جب تمہارا استاد تہمیں پڑھا رہا ہوتو ایک ہے کی ماننداس کی بات سنو کیونکہ تمہارا استاد تمہارے ذہن کی صاف مختی پر لکھ رہا ہوتا ہے اگرتم بالغ بن کراس کی بات سنو کے تو تمہارا ذہن سیابی سے تھڑا ہوا ہوگا اور اس پر پچھ بیں لکھا جاسکتا۔

ر فی جوشنے کا کہنا ہے جن اوگوں نے عقل حاصل نہیں کی۔ان سے پی سیکھنے کی کوشش نہیں کرنی جا ہے۔ بیا ہے ہی ہوگا جیسے آپ کیا پھل کھار ہے ہول۔

مثراه

#### عقل مندلوك اورا يتصمثا كرد:

عقل مند عورت اورمروی سات نشانیاں ہیں۔ وہ اپنی سے زیادہ عقل مندلوگوں کی موجودگی میں ہات نہیں کرتے جب دوست بات کررہے ہوں تو وہ ان کی بات میں مداخلت نہیں کرتے ۔

یو لئے سے پہلے وہ احتیاط سے سوچے ہیں وہ صرف متعلقہ سوال پوچھے ہیں اور وہ ی جواب دیے ہیں جومعقول ہو۔ وہ اس سے پہلے نہتے ہیں جو ضروری ہواور غیر ضروری کو بعد میں و کھتے ہیں اگرکسی تفتکو میں ان کونظر انداز کیا جار ہا ہوتو وہ اس کا پرامحسوں نہیں کرتے اگر وہ کہی کوئی کام یابات غلط کریں تو فوراً معافی ما نگتے ہیں ۔ ہوتو ف اوگ ان باتوں کے الٹ کرتے ہیں۔

لوگ چارتم کے ہوتے ہیں۔ عام لوگ جو کہتے ہیں، میرامیرائی ہے جوتہارا ہے وہ تہارا علی ہے۔ گراہ لوگ کہتے ہیں، میرا کتا ہے؟ اور میرے ہیں تہارا کیا ہے۔ برگراہ لوگ کہتے ہیں۔ تہارے میں میرا کیا ہے۔ بذکر وار لوگ کہتے ہیں۔ تہارے میں میرا کیا ہے؟ اور تیرے میں تیرا کیا ہے۔ بذکر وار لوگ کہتے ہیں میرائی ہے۔ بذکر وار لوگ کہتے ہیں میرائی ہے، تہارے میں میراکتا ہے۔

شاكردول كى جارفتميں ہيں۔جوجلدى سيكه جاتے ہيں ليكن جلدى بحول جاتے ہيں كي

آ ہتہ آ ہتہ سیمنے ہیں اور آ ہتہ آ ہتہ بعول جاتے ہیں۔ پی جد جلدی سیکہ جاتے ہیں اور آ ہتہ آ ہتہ بعول جاتے ہیں اور آ ہتہ آ ہتہ بعول جاتے ہیں۔ پی حول جاتے ہیں۔ آ ہتہ بعول جاتے ہیں۔ آ ہتہ بعول جاتے ہیں۔

مثناه

# بتول كى حفاظت:

روی شہنشا ہیت کے دور میں ایک رومی سائی نے ایک ربی سے پوچھاا گرتمہارا خدا ہوں کی پوجا سے خوش نہیں ہے تو وہ بتو ل کونتاہ کیوں نہیں کردیتا۔

ر بی نے جوب دیا اگر لوگ مرف ان چیزوں کی پرستش کرتے۔ جن کو دنیا کو ضرورت نہیں ہے تو پھر خدایقیناً ان کو تیا ہے کر دیتا۔

کیکن پچھالوگ سورج کو پوجتے ہیں، جا عداور ستاروں کو پوجتے ہیں۔ان چیزوں کی دنیا کو منرورت ہے۔اس طرح خدااس دنیا کوخود ہی بتاہ کر دیتا جس کواس نے تخلیق کیا ہے۔

تبسپائی نے کہالیکن لوگ کچھ بی چیزوں کو پوجے ہیں جس کی دنیا کو ضرورت نہیں ہے۔
تہمارے خدا کو چاہیے کہ ان چیزوں کو تباہ کر دے اور ان چیزوں کو چھوڑ دے۔ جن کی دنیا کو
ضرورت ہے۔ رنی نے کہا، اس طرح تو وہ لوگ بہت خوش ہوں مے جوسورج ، چا نداورستاروں کی
پوجا کرتے ہیں۔ وہ سجھیں مے کہ چا ند، سورج اورستاروں کو تباہ نہ کرنے کا مطلب ہے کہ خدا ان
کی پوجا سے خوش ہے۔

جمارا

# شفا كيلية دعا تين:

ایک فخص نے رہی عکبہ سے کہا کچھلوگوں کا دفویٰ ہے کہ وہ بتوں سے دعا کر کے اپنی بیار یوں کو تھیک کر لیتے ہیں۔ میں اس بات سے جیران ہوں۔

ر بی نے کہا میں تھے ایک حکایت سنا کراس بات کو تھے انے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک شہر میں ایک بنیار ہتا تھا۔اس کے پاس قم رکھے کیلئے بہت ہی مضبوط الماری تھی۔وہ بنیاء بہت دیانتدار تھا۔لوگ اپنی تینی چیزیں کسی گواہ یارسید کے بغیراس کے پاس رکھ دیتے تھے۔

ایک دن ایک فخص دو گواہوں کو ساتھ لے کراس کے پاس آیا اور اس کے پاس پچھ سونے کی اشرفاں جمع کروادیں۔

روں وہ میں ہر ہفتے کی اشر فیاں لے کرآتا اور جمع کرواتا اور بھی بھی وہ اس سے اشر فیاں واپس بھی لے جاتالیکن وہ ہمیشہ دو گواہ ساتھ منر ور لاتا۔

ایک ہفتے کے بعد آیا تو اس کے ساتھ گواہ نہ تنے۔اس نے بتایا کہ وہ دونوں کہیں دور کئے ہوئے ہیں۔اس نے پچھاشر فیاں گواہوں کے بغیر جمع کروا کیں اور چلا گیا۔

ینے کی بیوی نے کہا میخص ہم پر بحروسہ بیس کرتا اس کیے اس کوسبق سیکھانا جا ہیں۔ ایک دن جب اس مخص نے اپنی اشرفیاں واپس مانگیں تو بنئے نے کہاتم نے توسب اشرفیاں واپس لے لیس

۔۔ بنے نے کہا جو تفس میرے ساتھ غلط کرتا ہے کیا میں بھی اس کے ساتھ غلط کر دن اور اس نے اس قض کی اشرفیاں لوٹا دیں۔

اس مکایت سے رقی عکہ نے بیجہ اخذ کیا یکی حال ان بیاروں کا ہے جب خدا بیاری بھیجا ہے تو وہ اس معیاد بھی معرد کرتا ہے آگر بیاراس معیاد کے بعد بھی بیار بی رہے تو بیاس کی فطرت کے خلاف ہے۔

اگرلوگ بنوں کی پوجا کر کے خلطی کرتے ہیں تو کیا بیاروں کو اس کے عوض بیار ہی رہنا حاہجے ہیں۔

يحارا

# سونے کاکٹلن:

ملکہ کا سونے کا کتان کم ہوگیا۔ وزیراعظم نے ہرشچراورگاؤں میں منادی کروائی کہ اگرکوئی ایک مہینے کے اندر ملکہ کاکتکن واپس کردیے تواس کوانعام دیا جائے گا۔ اگرایک ماہ کے بعد کسی سے وہ کتکن ملاتواس کو آل کردیا جائے گا۔

اس منادی کے دوسرے دن الی سموٹیل کو و گنگن مل کیا۔ بیاس سرک سے ملاتھا جہاں ملکہ اپنی جمعی پرسیر کرنے جاتی تھی۔

کیکن رقی نے بیکنن فورا ہی واپس نہ کیا بلکہ ایک ماہ گزر کیا تب رقی ملکہ کے ل یا اور اس نے ملکہ کو بتایا کے نکن اس کوایک ماہ پہلے ل کمیا تھا۔

کیاتمنے مناوی نہیں تی تھی؟ ملکہ نے رقی سے پوچھا۔ ہاں تی تھی رقی سے تکہا۔ پھرتم نے کنگن فوراُوالیس کیوں نہ کیا؟ ملکہ نے پوچھا۔" رقی نے کہاا کر میں کنگن فوراُوا پس کر دیا تولوگ سجھتے میں تم سے ڈر گیا ہوں۔

میں کنگن کواب واپس کررہا ہوں کیونکہ میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں تب رہی نے کنگن ملکہ کو ۔ے دیا۔

ملكم سكراني اوركها خداواقعي بى طاقتور باوراس نے كنكن ربي كوواپس دے ويا۔

جارا

### ساده صراحیوں میں شراب:

ر بی بوشیع بہت ہی بدصورت تھا، لیکن وہ بہت زیادہ تھنداور تہم تھا۔ ملکہ اسے اکثر اپنے محل میں بلوائی اور اس سے تھیں حت حاصل کرتی ۔ایک دن ملکہ نے اس سے پوچھا کہ خدا خوشناعقل کو بدنما کھال میں کیوں رہ دیتا ہے۔ ربی نے کہاتم مٹی کی صراحی میں شراب کیوں رکھتی ہو؟ اور اس شراب سے کو یسے رکھنا جا ہیے؟ ملکہ نے کہا ایسے جیسے اس شراب کورکھنا جا ہیے۔

رنی نے کہاتہارے عہدول کے لوگ جا عری اور سونے کی صراحیوں میں شراب رکھتے ہین تو ملکہ نے تھم دیا کہ شراب کومٹی کی صراحیوں سے جا عدی اور سونے کی صراحیں میں نتقل کر دیا حائے۔

چندہفتوں کے بعد سونے جا ہمی کی صراحیوں میں شراب ترش ہوگئی۔ ملکہ نے رہی ہوتھے کو بلوایا اور پوچھا کراس نے بید ہے کاری تھیجت کیوں کی کہ شراب کومٹی کی صراحیوں کی بجائے سونے جا ندی کی صراحیوں ہیں رکھا جائے۔ رہی نے کہا میں تہمیں دیکھا تا جا بتا تھا کہ شراب بھی عقل کی مانند ہے۔ اس لیے اس کوسادہ صراحی رکھنا جا ہے۔

ملکہ نے کہا تو کیا خوبصورت لوگ عارف اور دانا نہیں ہیں۔ رقی نے کہا۔ ہیں کیکن وہ جس

#### قدرخوبصورت بي داناكي بس اى قدر بدمورت بي-

بحارا

#### مستقبل كادرخت:

ر بی حانی جب بہت بوڑ حاہو کیا، تو وہ ایک جھوٹے ہے کھر میں رہنے لگا جس کے سانے ایک جھوٹا ساباغ تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس باغ کے درمیان میں ایک بودالگا نا چاہیے۔ اس نے ایک کھڑا کھودااور اس میں بودالایا۔

جب وہ پودالگار ہاتھا تو ایک مخص اس کے قریب سے گزرااوراس نے رہی سے پوچھا کیا حمہیں معلوم ہے کہ تم اس پودے کا پھل کھاسکو گے۔ رہی نے کہاستر سال میں یہ پودا پھل دے مجہیں معلوم ہے کہ تم اس پودا پھل کے اسکو گے۔ رہی نے کہاستر سال میں یہ پودا پھل دے مجاورا ہے اس مجارہ مخص بنس پڑااور کہنے لاکہ کیا تنہیں یقین ہے کہ تم ستر سال تک زعدہ رہو گے اور اپنے اس بودے کا پھل کھاسکو گے۔

ر بی نے کہا جب میں ایک بچرتھا تو میں ایک ایسے کھر میں رہتا تھا جو درختوں سے کھیرا ہوا تھا۔ بید درخت ان لوگوں نے لوگوں نے لگائے تتے جو مجھ سے پہلے اس کھر میں رہتے تھے۔اس لیے میں یہ بودالگار ہا ہوں جومیرے بعداس کھر میں رہیں۔اس کا پھل کھا کیں۔

جارا

#### مركندااورصنوبر:

ر بی علیز رکوایے علم پر بہت فخر تھا۔ اس نے بائیل کی جوتغیر کھی تھی۔ اس وجہ سے وہ تمام علاقوں میں بہت مقبول تھا۔ ایک ون وہ گدھے پر سوار ایک شہر میں داخل ہا۔ ربی کے پاس سے ایک فخص گزار جوخوفنا کے حد تک بدصورت تھا۔ اس مخض نے کہا ربی علیز رخداوند تھے۔ امن میں رکھے۔ ربی نے اس کے سلام کا جواب ویے کی بجائے اس خص سے کہا کیا اس شہر میں ہرکوئی تم جیسا ہی بدصورت ہے؟ اس مخص نے جواب دیا، مجھے تو نہیں معلوم کین تم اس عظیم کاریکر سے بوجھو جس نے ہم کو بنایا۔

ربی نے اس مخص کے جواب ہے محسوس کیا کہ اس نے رہات ہو جو کر گناہ کیا ہے رہی اپنے

کدھے سے اتر کیا اور اس مخص کے قدموں میں جمک کیا اور اس سے معافی کا طلبگار ہوالیکن اس معافی کا طلبگار ہوالیکن اس مخص نی ربی کومعاف کرنے سے انکار کر دیا۔وہ مخص گردن اکڑے ہوئے ہازار کی جانب چلا گیا۔ ربی علیز راس کے پیچھے بیچھے بازار چلا گیا اور اس مخص سے پھرمعافی ہاتی۔

جب وہ دونوں بازار میں پنچ تو لوگ رئی کود کھے کرعقیدت ہے اس کے گردا کھے ہو گئے تو اس مخص نے کہا اس کو سے اس کے ساتھ ایسا سالوگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ساتھ ایسا سالوگ نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ لوگوں نے بخرت کرنا چاہیے۔ اس مخص نے لوگوں لے اس سے درخواست کی کہ رئی کو معاف کرد ہے پھراس مخص نے رئی علیز رہے کہا میں تجمعے معاف کرد وں گالیکن جمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ آئندہ تم ایسانہیں کرو گے۔

ربی نے دوسروں لوگوں کوائی کہانی سنائی۔اس کا مطلب تھا کہلوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کسی کو نظرائداز نہ کریں اور حقیر نہ جانیں جیسا کہ اس نے کہا۔سرکنڈے کی طرح کی لاار بنومنو ہرکی طرح سخت نہ بنو۔

جارا

#### ایک عارف کا جواب:

ایک مخص تفااس کا نام''جزمو'' پکاراجاتا تفا۔وہ دونوں آگھوں سے ایم معا تھا۔اس کے دونوں آگھوں سے ایم معا تھا۔اس ک دونوں ہاتھ معذور ہتنے،اس کاجسم کوڑھ زدہ تھااوراس کے دونوں ہیم بھی نبیس ہتے لیکن وہ عقل وہم میں یکنا تھا۔

ایک دن ایک فخص نے اس سے پوچھا، جبکہتم بہت تھند ہوتو پھر تیرے ساتھ بیخوفناک سلوک کیوں ہوا؟ جزمونے کہا تھے دیرائی ہے۔ایک دن میں اپنے گھرسے اپنے سسرے گھر جا رہا تھا، میں نے تین گرموں پرسامان لا داہوا حا۔ایک گدھے پرشراب لدی ہوئی تھی، دوسری پر کھانے کا سامان تھا اور تیسرے برنایاب پھل لدے ہوئے تھے۔

جب میں ایک بوڑھے عارف کے پاس سے گزرر ہاتھا تواس نے جھے سے درخواست کی کہ جب میں ایک بوڑھے عارف کے پاس سے گزرر ہاتھا تواں نے جھے سے درخواست کی کہ جمعے کھانے کو کچھ دو۔ میں نے کہا میں گدھوں سے سامان اتاراوں پھر جہیں کچھ دیتا ہوں۔ تب میں اس عارف کے پاس واپس آیا تو وہ این سرے کھر کیا اور گدھوں سے سامان اتارا اور جب میں اس عارف کے پاس واپس آیا تو وہ

مر چکاتھا جب میں نے اسے مرے ہوئے ویکھا تو میں اس پر گر گیا ، اور میں نے فدا سے وعاکی کہ میرے تا تھیں جلی جا تیں جنیوں نے ویکھتے ہوئے تم پر رحم ہیں کھایا۔ میرے ہاتھ ٹوٹ جا تیں جنیوں نے اس کی مدنیوں کے میرے پاؤں ٹوٹ جا تیں جواس کو دیکھ کرر کے بیں اور میرے تمام جسم کومز ادی جائے جوجذ برتم سے خالی ہے۔
جسم کومز ادی جائے جوجذ برتم سے خالی ہے۔
میری دعاکو فورا تبول کرلیا گیا۔

جمارا

#### جنت کے حقدار:

ایک ربی بازار کیا توایک مخض ربی کی طرف آیا اور پوچها کیااس بازار میں کوئی ایساہے جو جنت میں جانے کا حقدار مور بی نے ادھ رادھ ردیکھا اور کہا کوئی ہیں ہے؟

اس وفت دوخض وہاں آئے۔وہ شوخ رمک کے کیڑوں میں ملبوس تنے۔انہوں نے شوخ رمک کی بی ٹو پیال سینے ہوئے تنے۔

رنی نے ان سے پوچھاتم کیا کام کرتے ہو؟ نوجوانوں نے کہا ہم دوسروں کوخوش رکھتے ہیں اگر ہم ممکنین لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم ان کوخوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم لوگوں کو جھٹے ہیں تو ہم ان کوخوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب ہم لوگوں کو جھٹے ہیں تو ہم ان کے درمیان سلح کروا دیتے ہیں۔

ر بی نے اس پہلے بین سے کہا میراجواب اور تہارا سوال دونوں غلط ہیں۔ درامن سیدونوں نوجوان جنت کے حقدار ہیں۔

2/1

## برفرد کی انفرادیت:

ر فی حتان کا کہنا ہے۔ انسان ایک ایک چیز ہے جس کو خدانے خاص انداز سے بتایا ہے۔
اس نے ہر خص کوایک بی سمانچ سے بتایا ہے لیکن پھر ہرانسان ایک دوسر سے مختلف ہے۔
ہرانسان کو کہنے کاحق ہے کہ بید دنیا میر سے لیے خلیق کی گئی، اگر کوئی خض ایک فخص کو نتاہ کرتا
ہے تو وہ خص ایسے بی جیسے اس نے ساری دنیا کو نیاہ کردیا اورا گر کوئی کسی ایک فردی جان بچا تا ہے تو

باليے بى ہے جيے اس في سارى دنيا كو بحاليا۔

1/12

## ر می رونی:

ر بی حتان نے اپنے شاکر دوں کو متایا کہ نجومیت بہت ہی خلاطور پر خطرنا کے ہے۔ ایک دن
اس کے دوشا کر دجنگل میں لکڑیاں اسمی کرنے سے وہاں انہیں ایک نجومی ملااس نے ان کے
ہارے میں پیشین کوئی کی کہ دوز ندولوٹ کرنہیں جا کیں گے۔ان دونوں نے اس کی پیشین کوئی کو
نظرا نماز کر دیا اور لکڑیاں اسمی کرتے رہے۔انہوں نے لکڑیوں کے بنڈل بنائے اور انہیں لے
کر ربی کے کمر کی طرف چل دیے۔

نجوی بھی ان کے پہلے تہتے تا کہ دیکھ سکے کہ اس کی پیشین کوئی درست ہوئی ہے یا ہیں۔
داستے میں انہیں ایک بوڑ حافظ ملااس نے ان دونوں سے کہا کہ اسے پیوکھانے کو دیں۔
ان کے پاس صرف ادھی روٹی تھی۔ووانہوں نے اس بوڑ معے کودے دی جب وور بی حتان کے کھر
ہنچے تو انہوں نے نجوی سے کہا تمہاری پیشین کوئی تو غلط ثابت ہوئی۔

پھرانہوں نے اپنے لکڑی کے بنڈل کھولے تو دونوں کھٹوں میں ایک ایک زہر یاا سانپ تھا۔وہ سانپ کھٹوں سے نکل کر چلے گئے۔نجوی نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر کہا، میں کیا کرسکتا ہوں؟ اگر خداصرف آ دھی رٹی کے وض سب پچھ بدل دیتا ہے۔

جارا

#### ادهار کے زبورات:

ایک اشرافیہ کی مورت نے رہی ہوئے ہے کہا کہ لوگ اکثر دعا کرتے ہیں کہ مقلندوں کو عقل عطافر مارکیا یہ بہترنہیں کہ کہا جائے خداان کو عقل دے جو بے وقوف ہیں۔

یوشے نے اس خاتون سے کہا کیا تمہارے پاس کھے جواہرات ہیں؟عورت نے کہا یقیعاً یں۔

يوف المركوكي تميارے پاس آئے اور كے كم اس كووه جوابرات ادحاروے دو\_

کیاتم وہ جواہرات سے اسے ادھار دے دوگی؟ خاتون نے کہا کہ وہ ذمہ دارا در بختاط ہوگا تو ہمل اس کوجواہرات ادھار دے دول گی ۔

جوشے نے کیا اگرتم اپنے زیورات فیرؤمددار من کوئیس دے سکتی وہی خدا بیوتو نوں کوعش کیوں دے گا۔

جارا

#### كالاقانون:

روی شہنشاہیت کے زمانے میں سینٹ میں قانون بتایا کیا کہ "سبت" ندمنایا جائے اور ختنے ندکروائے جائیں۔

ر بی روین نے ایک ر بی کا بھی بدلا اور سینٹ کے سامنے پیش ہوا۔ اس نے لا مینی زبان میں ایک رومی افسر سے کہا، کیاتم یہود ہوں سے نفرت کرتے ہو؟ رومی افسر نے کہا ہاں، کیونکہ یہودی رومی شہنشاہ کی ایک د ہوتا کے طور پر پرسٹش نہیں کرتے کیاتم جا ہے ہوکہ یہودی فد ہب کا خاتمہ کردیا جائے؟ رومی نے کہا ہاں ہم بھی جا ہے ہیں۔

ر بی روبن نے کہا اگرتم منتے کے دن کی چھٹی فتم کردو نے بہودی ہفتے ہیں سات دن کام کریں گے تو وہ تو بہت دولت مند ہو جا کیں مے اور طاقتور بھی ہو جا کیں مے۔اس طرح سینٹ نے ''سبت'' کے بارے میں قانون فتم کردیا۔

تبربی روبن نے کہا اگرتم نفتنوں پر بھی پابندی رکھو کے توان کے زیادہ بچے پیدا ہوں کے کیوں کے کیوں کے کیونکہ ختنے ہوئے سے کم بچے پیدا ہوتے ہیں تب سینٹ نے دوسرا قانون بھی ختم کردیا۔
جمارا

### ايك تكليف دوسيق:

ایک فخص نے نصلیں ہونے کیلئے ایک کھیت خریدا۔ اس نے ریکھیت بہت کم قیمت پرخریدا تھا کیونکہ کھیت پھروں سے بجرا پڑا تھا۔ اس نے کھیت سے پھروں کو ہٹا کر قریبی گلی میں ہینکنے کا فیصلہ کیا۔

ایک رنی نے جب اس کو پھر پھینتے دیکھا تو کہا تو کہا جو چیز سب کی ہے۔اس پرسب کاحق ہے کیکن دو مخص جینے لگا۔

چندسال بعدی بات ہے کہ وہ مخص کھیت میں بل چلار ماتھا تو امیر تاجرنے اسے کہا کہ تم اشرفیوں کی ایک بڑی تھیلی لے لواور کھیت مجھے دے وہ مخص مان کیا، تاجرنے سے اشرفیوں کی تھیلی دے دی۔

وہ فض اشر فیوں کی تھیلی میں دیکھتا ہوا گلی میں جارہا تھا کہ اچا تک اس کا پاؤں اس پھر سے کر ایا ہو بھی اس کے بیا کر ایا جو بھی اس نے خود ہی راستے میں پھینکا تھا۔ وہ ٹھوکر سے کر پڑا پھروں سے کر انے سے اس کی ایک ٹا تک ادر ایک ہازوٹوٹ کیا۔ اشر فیوں کی تھیلی اس کے ہاتھ سے کر پڑی، سونے کی اشر فیاں دور تک بھیر کئیں۔

وہاں سے ہمکاریوں کا ایک گروہ گزرا، جب انہوں نے سونے کی اشرفیاں دیکھیں تو انہوں نے وہ اٹھا تا شروع کردیں اوراشرفیاں اٹھا کر ہماگ مجئے۔

تب وہی رلی وہاں سے گزرااس نے ضمی کووہاں پڑے ہوئے دیکھا۔وہ اسے اٹھا کرایک حکیم کے پاس لے میا۔

جب علیم نے اس کی ٹوٹی ہوئی ہٹریاں جوڑ دیں تور بی نے کہا خدانے تہاری ہٹریاں مرف منہیں سبق سکھانے کیا خوڑی لیس۔ منہیں سبق سکھانے کیلئے توڑی لیس۔

يمارا

## فن خزانه:

ر بی علیر را نطا کیدگیا تا کہ ضرورت مند عالموں کیلئے پھور قم اکٹھی کرے۔ انطا کید میں پہدا
تام کا ایک بہ بی تی فض رہتا تھا، لیکن اب اس کے پاس پھوندر ہاتھا اس کی دولت فتم ہوگئ تھی۔
ر بی علیر رکودیئے کیلئے اس کے پاس پھو بھی نہ تھا، اسے بہت شرم محسوس ہوئی۔
اس کی بوی اس سے بھی زیادہ نیک خاتون تھی۔ اس نے اپنے خاو تدسے کہا تمہارے پاس
اس کی بوی اس سے بھی زیادہ فیک خاتون تھی۔ اس نے اپنے خاو تدسے کہا تمہارے پاس
اسمی جھوٹا سا کھیت ہے اسے آ دھا بھے ڈالواوراس سے ملنے والی رقم ر فی علیر رکودے دو۔
یہودا نے ایسانی کیا، اس نے آ دھا کھیت بھے کروتم ر فی کودی تو ر فی نے اسے دعا دی کہ

خداو عرتمهارى تمام ضرورتول بورى كرے۔

ا مطے موسم بہار میں بہودانے اپ آوھے بیے ہوئے کھیت میں بیل کے ساتھ الل چلایا۔
بیل مفہر کیا بل کی چیزی میں پہنس کرٹوٹ کیا تھا جیسے ہی بہودا ٹوٹا ہوا الل نکا لئے کو جھکا۔اس نے
ویکھا کہ زمین میں ایک صندوق ہے۔اس نے دفن شدہ صندوق ٹکال لیا جب اس کو کھول کردیکھا
تواس میں جیتی جواہرات نتے۔

چند ماہ کے بعدر فی علیز ردو ہارہ انطا کیہ آیا اور یہودا کوسطنے کیا اور یہودانے کا اےر فی علیز ر تہاری دعا قبول ہوئی۔

ر بی علیز رنے کہا بیطافت تہارے ول سے آئی ہے۔

جمارا

#### دوسينے:

ایک فٹے نے ایک وفعدائے باپ کوموٹے تازے چوزے دیے اور وہ اکثر اپنے والد کو موٹے موٹے چوزے بھیجتا۔ باپ نے بیٹے سے پوچھاتم میرے لیے اتنا خرج کیوں کرتے ہو۔ بیٹے نے کہا کھا دُکیکن ایسے سوال مت پوچھو۔

ایک اور شخص تفاوہ کہوں ہیں رہا تھا جبداس کا بیٹا اس کے پاس بیٹا ہوا تھا ایک شاہی بیادہ
آ یا اور اس نے کہا بادشاہ نے تکم دیا ہے کہ تم جس سے ایک آ سے اور بادشاہ کی فوج بیس کا م کرے۔
سیٹے نے باپ سے کہا تم گیہوں ہیںوا در اس بادشاہ کی فوج بیں جاتا ہوں کیونکہ تم فوج کی تنی اور
خطرے اٹھانے کے قابل نہ ہو۔

ایک دنی نے بیقصد سنا کہ کہا پہلافض اپنے والدکوا بھی خوراک دیتا تھا۔ یہ بہت اچھا ہے جبکہ دومراا پنے والد کی جگہ بخت کام کرتا ہے، لیکن دوسر مے فض کامل پہلے سے زیادہ احسن ہے۔ اس لیے تم جب لوگوں کاموازنہ کروتو بہت احتیاط برتو۔

يمارا

#### بدديانت بمكارى:

تیم یزیش دور فی جان اور سائمن نہانے جارہے تھے، راستے میں انہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک بھکاری ملا، اس نے ان سے بھیک ماتھی۔انہوں نے کہا کہ وہ نہا کرواپس آئے ہیں تو اس کی مددکریں گے۔

لیکن جب رنی واپس آئے انہوں نے دیکھا کہ وہ بھکاری مراپڑا ہے۔ انہیں بہت پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ زعرہ کی تو کوئی مرزبیں کرسکے، اب اس کو دفتا نے کی کوشش کر سے ہیں۔ انہوں نے دفتا نے کیلئے اس کوشش کر تا اس کے گہڑ ہے اتارے تو انہیں ہیں۔ انہوں نے دفتا نے کیلئے اس کوشسل دیتا جا ہا جبری ہوئی تھی۔ وہ بہت تاراض ہوئے کہ یہ خض کیڑوں شرایک تھیلی جو چا عمری کے سکول سے بحری ہوئی تھی۔ وہ بہت تاراض ہوئے کہ یہ خض اتنی دولت کے ہوتے ہوئے بھی بھیک ما تک تھا جبداس کو بھیک ما تکنے کی ضرورت نہ تھی کیونکہ دو مختص بددیانت تھا۔ اس لیے بھیک نہ دینے کی معافی ما تکنااس لیے ضروری نہ تھا جب اس کوربیوں فض بددیانت تھا۔ اس لیے بھیک نہ دینے کی معافی ما تکنااس لیے ضروری نہ تھا جب اس کوربیوں نے قدیم رسم کے مطابق ون کردیا۔

جارا

## ايك ميمنااور چوما:

رئی یہودا کئی سالوں تک دانت کے درد میں جتلار ہا،اس نے دانت کی تکلیف دور کرنے کے بہت کچھ کیا لیف دور کرنے کے سکیل سے بہت کچھ کیا لیکن کوئی علاج بھی اس کی تکلیف ختم نہ کرسکا۔ وہ اس طرح تکلیف میں کیوں جتا اتھا؟

ائی یہودا ایک دفعہ بکری کے مینے کوؤن کرنے کیلئے لے جارہا تھا۔میمنا چلارہا تھا اور اپنی جان بخشی کی درخواست کررہا تھا،کیکن رئی یہودائے اس سے کہاتم صرف اس لیے خلیق کیے مجتے ہو کہانسانوں کی خوراک بنو۔اسلیے چپ چاپ ڈن کا وجلے چلو۔

مجرا يك دن يبودار بي كى دانت كى تكليف فتم موكى كيونكه تكليف فتم موكى؟

اس نے چوہے کودریا سے نکال لیا اور اس کی جان نے گئی۔ چوہے نے کہا خدا ان تمام پررم کرے

جس کواس نے بنایا ہے۔

جارا

#### كشتيال، درخت اور ديواري:

ر بی یا نائی اس وقت تک کشتی پر سوار نہیں ہوتا تھا جب تک وہ یقین نہ کر لیتا کہ کشتی مضبوط ہو وہ جب ایر جی چلتی تو درخت کے بنچ سفر نہ کرتا اسے خوف ہوتا تھا کہ کوئی درخت اُوٹ کراس پر ن نہ کر پڑے ، وہ پر انی دیوار کے ساتھ بھی نہ چلتا کہ کہیں وہ دیواراس پر بی نہ کر پڑے ۔

ایک نوجوان اُڑ کے نے ایک دفعہ اس سے سوال کیا کہ اس کے خوف کی کیا وجہ ہے؟

د بی نے جواب دیا کہ کی انسان کو بھی بھی ایسا کا م نہیں کرتا چاہیے کہ وہ تو تع کرے کہ اسے کوئی معجرہ بچاہے گ

اكريس خودا بي حفاظت كرول كاتو خدابهت آساني سي ميري حفاظت كرسك كا

بمارا

## چك دهمك اور سيحموتي:

ر بی مایا ایک بہت برا عالم تمالین اس میں نصاحت کی کی تھی۔ اس کے خطبے بہت ہی عالمانہ تنے۔اس کیے بہت کم لوگ اس سے بچھ یاتے تنے۔

ر بی آبان میں الا بیان کیکن اس کاعلم زیادہ نہ تھا۔اس کے خطبے لوگ بڑے شوق سے سنتے کیکن ان میں بہت تھوڑ اعلم ہوتا۔

یدونوں رنی ایک دن ایک شہر میں گئے۔ دونوں نے علیحدہ علیحدہ خطبے دیے کیکن رنی آبا کے خطبے میں مہت زیادہ لوگوں نے شرت کی کیکن رنی ہمایا کے خطبے میں مرف چندلوگ کے شام کے دفت دونوں ربیوں کی ملاقات ہوئی۔ رئی ہمایا نے رئی آبا ہے بوچھا کہتم کچھ مایوس نظر آ بے ہو کیونکہ تمہارے خطبے میں بہت کم لوگوں نے شرکت کی ہے جبکہ رئی آبا کے خطبے میں بہت زیادہ لوگ ہے۔

رنی حایانے کہا کہ تصور کرودو تاجرا کی عمر میں اپنامال بیجے پہنچے۔ ایک تاجر کے پاس

ہے موتی سے جو کہ بہت جی سے جبکہ دوسرے کے پاس مرف گوٹا کناری تھی جس میں چک دمک متی لیکن وہ بہت سستی تھی اب خود بی اندازہ کریں کہ میں تاجر کا مال قیمتی تھا اور قیمتی مال بہت کم لوگ خرید تے ہیں۔

ميوديت

مدداش

### ہوا کا ایک چھوٹا سا جھوٹکا:

ایک رومی بادشاہ تھا،اس نے رومی سلطنت کو بہت کا میابی کے ساتھ وسیع کر لیا تھا پھراس نے دعویٰ کیا کہ وہ خداہے،اس لیےاس نے تھم جاری کیااس کی سلطنت میں اس کی خدا کے طور پر یوجا کی جائے۔

اس کے درباریوں میں ایک یہودی بھی تھا، اس کی تربیت ایک ربی کے طور پر ہوئی تھی۔ اس ربی نے شہنشاہ سے کہا کہ جناب میری مدد کریں۔

شہنشاہ نے پوچھاتم میری کس تم کی مدد چاہتے ہو۔ رقی نے کہا میراایک جہاز جو سامان
سے لدا کھڑا ہے۔ کئی ہفتوں سے سمندر میں ہوائیں چلی اور جہاز سمندر میں ساکن ہے جبکہ اِس
کے ملاح فاقوں مرد ہے ہیں۔ یہ مخطرہ ہے کہ ملاح اسے دھیل کر شکلی پر لے آئیں اور جہاز کسی
چٹان سے کھرا کر تباہ ہوجائے۔ اس طرح میں قوتباہ دیر بادہ وجاؤں گا۔

شہنشاہ نے کہاٹھیک ہے میں اپناجہاز بھیج دیتا ہوں جواسے سینج کرلے آئے گا۔ ابی نے کہا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ آپ صرف ہوا کا ایک جمونکا بھیج دیں۔ ہادشاہ نے کہا، میں ہوا کا جونکا کہاں سے لادُں؟

ر بی نے کہاتم نے جمیں بتایا ہے کہ خدا ہو۔خدا تو خود آندهی چلاسکتا ہے۔ بادشاہ غصے سے سرخ ہو گیالیکن اس نے پچھٹہ کہااورخاموش رہا۔اس کے بعداس نے خودکو مجمعی نہ کہلوایا۔

مدداش

#### دعا کی کثرت:

انونیسنا می ایک فض نے الی یہودا ہے ہو چھا کیا ہر کھنٹے کے بعد خدا ہے دعا کرنا جا ہے؟ ربی نے کہانیس اگر لوگ ہر کھنٹے کے بعد خدا ہے دعا کریں گے تو وہ اس سے جموث بولنا شروع کر دیں گے۔

انتونیس بی بہودا کے جواب سے بہت پر بیٹان ہوا تب رئی بہودانے کھافرض کریں ایک مضم میج سورج لکھنے بعد کسی بادشاہ کے مخص میج سورج لکھنے بعد کسی بادشاہ کے در بار میں حاضری دیتا ہے تو وہ بادشاہ سے کیا کہا؟

وہ شاید بادشاہ کی محت اور خوتی کا خواہش مند ہوگا پہلے تواس کے الفاظ ہے اور دیانت داری سے اداہوں کے اور ہا دشاہ اس کی توجہ کیلئے اس کا احسان مند ہوگا، لیکن پھر بار ہار دہرائے سے ان میں پہلے ہیں چا ہت نہ ہوگا اور ہا دشاہ اس کی ناتھی پر چر جائے گا اور وہ محم دے دے گا کہ وہ مخص اس کے در باریس دو ہارہ حاضر نہ ہوئے ہائے۔

عدداش

## مرسے کے علی جواہرات:

ر بی سائن ہاتھ سے من کی رسی بتار ہاتھا۔ اس کے ایک شاگر دیے اسے دیکھا اور کہا ہیں مہیں ایک گدھا خرید دیتا ہوں جوتمہاری مدد کرے گا تب تمہارا کام زیادہ مشلت طلب شدہ ہے۔ محا۔

شاگرد بازار گیااوراس نے ایک عرب سے گدھاخر بدلیا، اور لا کرر بی سائمن کووے دیا۔ ربی نے گدھے کو تھپ تھیایا اوراس کے محلے میں ایک قیمی موتی کو پایا۔ شاگرونے کہا اب تہمیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔

الی نے پوچھادہ کیوں؟ شاگردنے کہا یہ موتی تمہاری عربحرک روزی کیلئے کافی ہے۔ ربی نے پوچھا کیا گدھے کا پہلا مالک جانتا تھا کہ گدھے کے ملے میں ایک جیتی موتی ہے۔ شاگرد نے کہالیکن وہ نہیں جانتا تھا۔ رہی نے کہا تب تم اس کا موتی اسے واپس لوٹا دولیکن شاگرد

نے کہا کہ ہمارا قانون ہے کہ ہمیں جواجا تک چیزل جائے ہم اسے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ ربی نے کہا اگرتم عرب کوموتی لوٹا دوتو وہ خدا کے سامنے تہاری دیا نتداری کی تعریف کرے گایقیناً خداستائش کو پہند کرے گا بجائے قانون کے۔

مداش

## منالع شده عقل:

ر فی عاصی مرنے کے قریب تھا۔اس کا بھتیجا اس کود کھنے آیا تو ابی عاصی رور ہاتھا۔ بھتیج نے کہا چیا جان تم روکیوں رہے ہوکیا تم نے قانون خداد تدی بیس سے کسی پڑمل نہیں کیا ؟ کیا تم نے اس قانون کا کوئی حصہ دوسروں کوئیس سکھایا؟

ر بی نے کہا اسی کوئی بات نہیں۔ بیتیج نے کہا تو پھر جھے معلوم ہے کے تقلندلوگ موت سے نہیں ڈریتے۔

ر بی نے کہاتم جانتے ہوئیں نے خداکے ہر قانون پڑمل کیا ہے لیکن مجھے کی وفعہ بچے کے فرائعن بھی کی دفعہ بچے کے فرائعن بھی کے لیکن میں اپنا وقت ندہی فرائعن بھی دیئے مسلے لیکن میں نے ہر دفعہ بچے مسالات میں گزارتا چاہتا تھا۔ میں رور ہا ہوں کیونکہ میں نے ووعنل منا کع کر دی جوخدانے مجھے دی تھی۔ رہی ای حالت میں وفات یا حمیا۔

مدداش

# سنتني برآ دمي:

ر بی سائمن لا کی کے خلاف اکثر تقریر کیا کرتا تھا۔ ایک دن ایک تاجراس کے پاس آیا اور
اس نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بیں لا لی ہوں۔وہ اکثر آپ کے بارے بیں بتاتے ہیں کہ آپ
لا کی کے خلاف تقریر کرتے ہیں لیکن اگر بیں گناہ گار ہوں تو بیصرف میر اعمل ہے اگر دوسرا کوئی گناہ
کرتا ہے تو دہ اس کاعمل ہے۔

اس کیے بھے کوئی حق نہیں کہتم دومروں کے گناہوں کی خدمت کرو۔ تب رہی نے ایک کہانی بیان کی کہایک دفعہ ایک کشتی پر بہت سے لوگ دریا پار جارہے تے۔ایک فض نے بر مالیااور کشتی ہیں سورخ کرنا شروع کردیا۔دوسر ہے لوگوں نے اس کوروکا۔ اس سے بر ما چھین کر دریا ہیں بھینک دیا کیا جن لوگوں نے اس کوروکا اور مزاحمت کی کیا وہ اس کو سوراخ کرنے کی اجازت دیتے؟

تاجروالس اين كمركولوث كيااورائي تمام دولت غرياش بانث دى۔

مدداش

### كمهاراورس كاتاجر:

ا بی جوناتھن کا کہنا ہے کہ کمہار تڑ کے ہوئے برتنوں کوئیں جانچتا کیونکہ دو انہیں ای وقت پر کھ لیتا ہے جب وہ جاک پر ہوتے ہیں لیکن وہ صرف ٹابت اور بہترین برتنوں کو پر کمتا ہے کیونکہ دہ جانتا ہے کہان کوئٹی ہی بار پر کمیں ووٹو ٹیمس سے نہیں۔

بالكل اى طرح خدابدكردارول كوبيل بركمتاليكن مرف نيكول كويركمتا ب-

ر بی جوشے کا کہنا ہے۔ س کا تاجر جو جانتا ہے کہ اس کا سن اچھا ہے کیونکہ وہ اس کی مضبوطی کو ٹابت کرچکا ہوتا ہے۔

کین جباے معلوم ہوتا ہے کہ اس کاس اجھانیں ہے تو وہ اس کی منانت بھی نیس دیتا۔ بالکل ای طرح نیکوں کے ساتھ کرتا ہے اور بدوں کی منانت نہیں دیتا۔

مدداش

## ايك دُوبتا موافخض:

ایک دفعہ رنی کیالا ایک چٹان پر تیررہا تھا۔ اس نے ویکھا ایک غرق شدہ جہاز ہے ایک
روی نے کر پانی میں غوطے لگا رہا ہے۔ رنی کیارا دوڑ کر کیا اور سمندر میں چھلا تک لگا دی اور اس
روی کوسمندر سے باہر تکال لایا۔ جھیکنے کی وجہ سے وہ روی سردی سے کانپ رہا تھا ان کیارا اسے
اپنے کھر لے کیا اورا سے کرم کرم کھا تا کھلایا۔

کے عرصہ بعد کی ہات ہے کہ صوبے کے گور زنے ایک امیر یہودی کو کسی سزا پرجیل میں ڈال دیا۔اس یہودی کے خاعدان نے الی کیالاکو 500 سونے کی اشرفیاں دیں اور کھا کہ بیر تم ادا

کرے اس یہودی کور ہاکرادے تب رئی کیارااس روی نجے کے پاس جرمانے کی رقم لے کر کمیااور بجے سے کہااس یہودی کوچھوڑ دیا جائے۔

درامل دہ نج وی روی تعاجس کور بی کیارا نے سمندر سے بچایا تھا۔اس نے ربی کیارا کو پیچان اور کہا آ پ سونے کی اشرفیال جمعے سمندر سے بچانے کے وض اپنے پاس بی رکیس جبکہ تہارے تیدی کا فدریہ معاف کیا جاتا ہے کیونکہ تم نے جمعے کرم کھانا کھلایا تھا۔

ر بی کپارائے اس کہانی کوئی ہارلوگوں کے سامنے بیان کیا کہ رحم دلی بعض اوقات غیر متوقع انعام سے نوازتی ہے۔

مدراش

## سونے کے سکول سے مجرامندوق:

انی جوناتھن ایک نے تھا۔ وہ الجھے ہوئے مقد مات کے متفقہ نیسلے کرنے میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ ایک دفعہ دو فض اس کی عدالت میں آئے پہلے فنص نے کہا میں نے اس فنص سے مکان خریدا ہے۔ میں جب مکان کی مرمت کردار ہا تھا تو جھے فرش کے بیچے سے سونے کے سکوں سے مجرا ہوا صندوق بل کونکہ گھر میں نے خریدا تھا۔ اس لیے بیصندوق مجی میرا ہے۔

دوسرے مخص نے کہا جب میں نے اس مخص کو مکان فروخت کیا تو تب مجھے سونے سے مجرے سکول کے مساوت کیا تو تب مجھے سونے سے مجرے سکول کے مندوق کے بارے میں بالکل علم نہ تھا اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے لکال لیتا۔ اب مجھے معلوم ہوا ہے تو مندوق میرا ہے۔

ربی نے پہلے فض سے پوچھا کیا تہارا کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے پھر ربی نے دوسرے فض سے پوچھا کیا تہارا کوئی بیٹا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہے گھر دبی نے دوسرے فض سے پوچھا کیا تہاری کوئی بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہاں جناب ہے۔

توربی نے فیصلہ دیا کہتم دونوں اپنی بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دواور صندوق ان کو جہز میں

د\_ےدو۔

مدداش

### تازك پياله:

انی جوشے کے پاس ایک بیالہ تھا، وہ بہت پرانا ادر نازک تھا۔ وہ اکثریہ بیالہ لوگوں کو دکھا تا اور کہتا اگر شراس بیالے شرکرم پانی ڈالوں تویہ ٹوٹ جائے گا اگر شراس بیالے ش خوندا پانی ڈالوں تو یہ تڑک جائے گا۔اس لیے شراس بیالے میں گرم اور شوندا پانی ملا کر ڈال مول۔

ای طرح اگر خدا صرف لوگول کو ایتارتم دکھائے تو تب گناہ بہت بڑھ جا کیں ہے اگر خدا لوگول کو اپنی جہاریت دکھائے تو لوگ زعرہ نہ بھیں۔اس لیے خدارتم اور انعیاف ملاکر استعمال کرتا

بدداش

#### ایک دوبتا مواجهاز:

رنی عہما کا کہنا ہے کہ فرض کریں ایک جہاز پرمویٹی اور بھیٹریں لدی ہوئی ہیں اور جہاز طوفان میں کھر کرڈو سے لگا۔ جہاز دانوں نے فیصلہ کیا کہان گائے بھیٹروں کو دریا میں بھینک دیا جائے تا کہ جہاز سے وزن کم ہوجائے۔

کونکہ انسان اپنے آپ کو حیوانوں سے اہم بھتے ہیں۔ اس لیے وہ جانوروں کی زعر کی بچانے ہیں۔ اس لیے وہ جانوروں کی زعر کی بچانے سے اپنی زعر کی بچانے کواہمیت دیتے ہیں۔

كين خدانة توانسان اورحيوانول كوپيداكيا باوروه دونول كلوقات سايك ساپياركرتا

جب خدانے اس زمین کوتباہ کرنے کیلئے طوفان بھیجا تھااس نے انسانوں اور حیوانوں سے ایک ساسلوک کیا تھا چراس نے عہد کیا تھا کہ وہ دنیا کو دوبارہ تباہیس کرےگا۔ ایک ساسلوک کیا تھا چہد کیا تھا کہ وہ دنیا کو دوبارہ تباہیس کرےگا۔ جانوروں کی مصیبت اس کوائی طرح غمز دہ کردی ہے جیسے انسانوں کی۔

مدداش

## ياني اورشراب:

جس طرح پانی ہر مخلوق کیلئے مغت ہے ای طرح خداکاکان بھی سب کیلئے مغت ہے جس طرح پانی سے زندگی بیدائی بی ای طرح خدانے بھی اپ قانون کے ذریعے اس زیمی پر زندگی بیدائی جس طرح پانی انسان کی گندگی کو دھوتا ہے۔ اس طرح خداکا قانون برائیوں کو دھوتا ہے۔ جس طرح شراب سونے چاعدی کی قیمتی صراحیوں بیس نہیں رکھی جاتی بلکہ مٹی سے بے ہوئے سادہ بر تنوں بیس رکھی جاتی ہے۔ اس طرح خداکا قانون بھی انسانوں کے درکوگر ماتی ہے۔ اس طرح خداکا قانون بھی انسانوں کے درکوگر ماتی ہے۔ اس طرح خداکا قانون بھی انسانوں کے داوں کوگر ماتی ہے۔ اس طرح خداکا قانون بھی انسانوں کے داوں کوگر ماتی ہے۔ اس طرح خداکا قانون بھی انسانوں کے داوں کوگر ماتی ہے۔ اس طرح خداکا قانون بھی انسانوں کے دروں کوگر ماتی ہے۔ اس طرح خداکا قانون بھی بڑھا ہے۔ بھی دیا ہے۔ اس طرح خداکا قانون بھی بڑھا ہے۔ بھی دروں کوگر ماتی ہے۔ اس طرح خداکا قانون بھی بڑھا ہے۔

مدراش

#### زادراه:

رئی یہوداکا کہناہے کہانسانی ذہن بہت جلد آسانی سے حقائق تک رسائی حاصل کر لیتا ہے
اگر آپ خدائی قانون کو سیمنے کی خواہش رکھتے ہیں تو تفصیل میں نہ جا کیں ۔ خدا کی قانون کے
بنیادی اصول سیمیس تب آپ اس خدائی قانون کی تفاصل بھی آسانی سے بچھ جا کیں گے۔
جب آپ کسی لیے سفر پر جاتے ہیں تو آپ کو زادراہ کیلئے رقم کی ضرورت ہوتی ہے تو اس
طرح آپ تا بے کے سینکٹر ول سکول کا بو جو نہیں اٹھا سکتے بلکہ آپ سونے کے چند سکے اور چا عمی
کے چند سکے اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور جب ضرورت ہوتی ہے تو سونے یا چا ندی کے سکول
کوتا نے کے سکول میں تبدیل کروایا جا سکتا ہے۔

کوتا نے کے سکول میں تبدیل کروایا جا سکتا ہے۔

مدراش

#### شاكستانوجوان:

الى يانانى بردد پېركے بعدكى نەكى كورات كى كھانے پردوت ويتا تھا۔ايك دن اسے ايك

توجوان طاجوطالب علمول والالباس بہنے ہوئے تھا۔ رہی نے اس کورات کے کھانے پر مرحوکیا۔
کھانے کے دوران رہی نے توجوان کے ساتھ عالمانہ گفتگو کرنے کی کوشش کی لیکن توجوان نے اس کی مفتکو میں کوئی رہے ہیں ہیں لی جب وہ کھانا کھا بچے تو رہی نے توجوان سے کہا آؤنہم کھانا کھانے کا شکر بیادا کرنے کیلئے خدا کے حضور شکر بیادا کریں۔

لیکن توجوان نے کہا اے کوئی ایسی دعا کرتائیں آئی۔ دنی نے اوپر خدا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک کتے تے میرے کھرے کھانا کھایا، توجوان اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے رنی کو پکڑلیا اور چلا کرکہاتم خدا کے سامنے میری بے عزتی رکنے کا کوئی جی نہیں رکھتے ؟

رنی نے کہا تھیں کیا حق تھا کہ میرے کھر کھانا کھاتے؟ نوجوان نے کہا ہیں تو ہر کس سے مہذب اور شائستہ روبیدر کھتا ہوں جب میں دوافراد کو جھڑتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں ان میں سلح مہذب اور شائستہ روبیدر کھتا ہوں جب میں دوافراد کو جھڑتے ہوئے دیکھتا ہوں تو میں ان میں سلح کروانے کی کوشش کرتا ہوں۔

ر بی نے توجوان سے معافی مانگی تو توجوان نے اسے معاف کردیا۔ ربی نے اس کودعوت دی کہ جب وہ جاسہاس کے محریش کھانا کھاسکتا ہے۔

مدداش

## ميل کي تو کري:

ایک بادشاہ ایک باغ کے قریب سے گزرد ہا تھا، اس نے ویکھا ایک بوڑھافنص انجیر کا ایودا لگار ہاتھا۔ بادشاہ نے بوچھاتم اس عمر میں بودا کیوں لگارہ ہو؟ تم تو اس درخت کا پھل کتنے سے پہلے بی مرجاؤ سے۔

یوڑھے وی نے کہا اگر خدا کی مرضی ہوگی تو بیس اس در خت کا پھل کھاؤں گا ور نہ میرے یج تواس در خت کا پھل ضرور کھا کیں گے۔

تین سال کے بعد بادشاہ پھر دہاں ہے گزرابوڑ حافض بادشاہ کے پاس انجیروں سے مجری ہوئی ٹوکری لیے کر آ یا اور کہا جناب سیاک درشت کا پھل ہے جو بیس نے لگایا تھا۔ بادشاہ نے اس کی ٹوکری کو مجلوں کے بدیا ہونے کی اشرفیوں سے بھر دیا اور کہا ہے تیرا انعام

-4

بوڑھے کی بیوی بہت لا لی تھی، اس نے مختف مجلوں کی ایک ٹوکری تیار کی اور بوڑھے سے
کہا یہ بادشاہ کودے آؤ۔ وہ بادشاہ کے کل گیا اور اسے پھولوں کی ٹوکری پیش کی۔
بادشاہ غصے بیں آگیا اس نے تھم دیا کہ ٹوکری کے پیل بوڑھے کے اوپر پھینک دیئے
جا کیں۔

بادشاہ نے کہاتم سبھتے تھے کہ میں تہاری ٹوکری پھراشر فیوں سے بھردوں گا۔تم نے میری شفقت کا ناجا کز فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔جاؤمیری نظروں سے دور موجاؤ۔

جب بوڑھا کمروالی آیا۔ اس کی بوی نے بوجمادہ کیوں ڈراہواہے۔ بوڑھے نے کہا میں خوفزدہ ہوں کہ اگر ماکھروالیں ایا۔ اس کی بوٹ ہے اسے مالے اور بڑے کہا میں موت تو میں ان کے بیچے آ کرمر میا ہوتا۔

مدداش

## ایک بیوتوف :

ایک دولت مند بوڑ حامرا تو اس کے جنازے کے بعد مقامی مشیر نے بوڑ سے کی ومیت کھولی۔ومیت میں کھا تھا کہ اس کی تمام دولت اس کے جنے کودی جائے لیکن بیددولت اس وقت کے جنے کودی جائے لیکن بیددولت اس وقت کے جنے کودی جائے جب وہ بیوتون ہوجائے۔

مشیر بہت پریشان ہوا، دورنی پوشیع کے پاس کیا تواس وقت رنی ہاتھوں اور پاؤں پر جمکا ہوا تھا اور اس کا مچموٹا بیٹا رنی پرسوارتھا۔مشیرنے پوچھا بیآ پ کیا کررہے ہیں۔رنی نے کہا ہیں اینے نیچے کے ساتھ کھیل رہا ہوں۔

مشیرنے رہی کو بوڑھے کی وصیت دکھائی اور پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ رہی ہسااور کہنے لگا۔ اس بوڑھے کا جیا ہی دولت کا اصل وارث ہے لیکن جب وہ شادی کرے اور اس کے نگا۔ اس بوڑھے کا جیا ہوجائے گا جب اس کے والد کی دولت اسے کے ہال بچہ پیدا ہوجائے گا جب اس کے والد کی دولت اسے دے دینا۔

مداش

#### جنت كالمسابية:

ربی بوضع نے خواب میں دیکھا کروہ جنت میں ہے اور اس کا مسابیا ناس نامی ایک تصافی ہے۔ ربی نے سوچا اگر ناناس جنت میں اس کا مسابیہ ہے تو وہ ضروراس جیسی خوبیاں رکھتا ہوگا۔
اس لیے ربی نے سوچا کراسے ناناس قصائی سے ملتا جاہے تا کہ جھے بتا چل سکے کہ جنت میں اس کا درجہ جھے بتا چل سکے کہ جنت میں اس کا درجہ جھے سے ذیا وہ ہے یا گھے۔

اس کے رہی ناناس تصافی کی دکان پر کیا ادراس سے پوچھا کہ وہ روزانہ کیا کیا اصحاکام کرتا

ٹاٹاس قصائی نے کہا میں اپنے کا کول کو ایسائل کوشت دیتا ہوں جیسے وہ جیسے دیتے دسیتے میں۔ ربی نے سوجا پرتواتی پڑی خوبی میں ہے۔

تاناس نے کہا دوسراکام بیہ ہے کہ میرے دالدین بہت بوڑھے ہیں۔ بین انہیں کھانا دیتا موں اور ان کے آرام کا خیال رکھتا ہول۔

تب رئی مسکرایا اوراس نے کہا تب میں بہت خوش ہول کہتم میرے جنت میں مسائے

بنو\_

مدداش

## عقل مندي:

ر بی عکبہ کے ایک ٹاگردکا نام تھمان تھا۔اس نے بازار میں ایک خوبصورت کسی کودیکھا۔وہ کی دنوں تک بی کودیکھا۔وہ کی دنوں تک اس کی خوبصورتی کوایٹے ذہن سے شاتار سکا بلکہ سی کیلئے اس کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی گئی۔

اس نے ایک دن ایپ ملازم کورقم دے کر بھیجا کہ وہ کسی سے تنہائی میں ملنے کا بندو بست کرے۔

جب نعمان مسی کے مکان پر پہنچا تو اس نے فورا پیچان لیا کہ بیرتو ر بی عکبہ کا قابل ترین شاکردہے۔

کسی نے تعمان سے کہا اگرتم نے میرے ماتھ ہم بستری ہم اس زمین پرتہارا کردار بتاہ ہو جائے گا اور آسانوں میں بھی بچنے عذاب طے گالیکن یہ بات بھی نعمان کے جذبات کو شعندانہ کر سکی ۔ کسی نے مزید کہا تم چند کھوں کی لطف ایموزی کیلئے اپنی پوری زیمر کی کو بتاہ نہ کرو۔
میں اس نعمان اے حوال میں آس مراسا ہوں کی کھی ایمون کی آجہ انہ کی اور میں اس حالته ا

نعمان اپنے حوال بیں آئم کیا۔ اس نے کمبی کا عمل مندی کی آخریف کی اور دہاں سے چلا آیا۔ چند سالوں کے بعد نعمان رہی بن گیا اس نے کمبی کو پیغام بھیجا کہ وہ اس سے شادی کر تا میا ہتا ہے۔ کمبی نے شادی کا پیغام منظور کر لیا۔

شادی کے بعدوہ کمی نعمان رقی کی وفاداری ہوی ابت ہوئی۔اس کمبی کی عثل مندی نے رئی نعمان کو بہترین انسان بنادیا۔

بدداش

## يوسك اوركوشت:

ر بی ذکی ایک شہر میں قاضی تھا۔ اس نے چوری کی چیزیں خرید نے والوں کو و جیل میں بند کر
دیالیکن چوروں کو چھور دیا۔ لوگوں نے اس کی حکمت عملی پر تنقید کی۔ ربی ذکی نے ان لوگوں کو
عدالت میں بلایا جب سب لوگ آ مجے تو اس نے عدالت کے احاطے کے پچا تک بند کروا دیئے۔
ربی نے زمین پر گوشت کے گلا سے پچینک دیئے اور پھرا یک پنجرے سے کئی نیو لے چھوڑ دیئے۔ ہم
نیو لے نے گوشت کا ایک گلزا اٹھایا اور کسی خفیہ جمکہ کی تلاش میں ادھرادھر دوڑنے گے اور گوشت
کے کلا سے سیت ادھرادھر جھیں مجئے۔

چند لمحول کے بعد نیو لے پھر گوشت سے کلڑے اٹھانے کوآئے تورٹی نے کہاان کے چینے کی حکہ کو بند کردیا جائے۔

ند کے جب گوشت کے گلڑے لے کردوبارہ چھنے کی جگہ کو گئے تو وہاں چھنے کی کوئی جگہ نہ ملکہ کو گئے تو وہاں چھنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اس لیے دہ دانچیں گوشت سمیت اس جگہ آگئے جہاں سے گوشت اٹھا یا تھا۔ ربی ذکی نے کہا اگر چوروں کواپنا چوری شدہ مال چمپانے کوجگہ نہ ملے گی تو دہ پھو بھی چوری نہ کریں گے۔

مدداش

## ایک جهاز کی رواعی اور آمد:

ر بی لاوی نے اپ شاگردوں سے کہا، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں جب کوئی مرجا تا ہے تو لوگ ماتم کرتے ہیں بیدونوں بی علا طریقے ہیں۔

جب کوئی جہاز بندرگاہ سے روانہ ہوتا ہے تو لوگ اداس ہوجاتے ہیں۔ انہیں خدشہ ہوتا ہے کہ جب کوئی جہاز بندرگاہ سے روانہ ہوتا ہے کہ جہاز کوئی خطرات کا سامنا کرتا پڑے گا اور ملاحوں کو تعکان اور مشکلات کا سامنا کرتا ہوگالیکن جب جہاز ہالکل محفوظ مرح سے واپس لوٹ آتا ہے تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔

ای طرح جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو جمیں اس کی زعری بیں آئے والے خطروں اور مشکلات کو مرتظرر کوکرسوچنا جاہیے۔

موت کوخوش آ مدید کہنا جا ہیے کیونکہ موت تمام خطروں اور مشکلات کوختم کر دیتی ہے اور روح اپنی اصل میں واپس لوٹ جاتی ہے۔

مداش

### زعر کی کاراسته:

ر بی عکبہ کا کہنا ہے ایک سال کی عمر تک ہر کوئی مطلق العنان بادشاہ ہوتا ہے ہر کوئی آپ کو گئا تا اور محبت کرتا ہے۔ دوسال کی عمر جس تم ایک محصنے کی مانند ہوتے ہیں۔ مٹی جس کھیلویا مماف رہو بجین جس تمام دن کھیلویا کچر بھی کرواس وقت ایک بھیڑ کی مانند ہوتے ہیں۔

افغارہ سال کی عمر میں تم ایک محوڑے کی طرح ہوتے ہوتم اپنی جوانی اور طاقت سے لطف افغات ہو جب تم اوجوم اپنی جوانی اور طاقت سے لطف افغات ہو جب تم ادھ وعمر افغاتے ہو جب تم ادھ وعمر افغات ہو جب تم ادھ وعمر ہوتے ہو جب تم ادھ وعمر ہوتے ہو جب تم ادھ وحمر وال کی مدد کے تارج ہوتے ہو۔ ہوتے ہو۔

بدهاید شن تم ایک بندر کی طرح موتے مورتم میں چربین لوث آتا ہے تہارے کام پر کوئی دھیان بیس دیتا۔

بدراش

## بیوی کی چیزی میں سکے:

برتعولومیونام کاایک بنیا تھا جو کہ اپنی دیا نتداری کیلئے بہت مقبول تھا۔وہ بہت ہی پرآسائش زندگی گزارتا تھااب وہ اپنی خواہشات کی وجہ سے امانت وار ندر ہاتھا۔

اس مخص نے برتھولومیو کو دیانتدار خیال کرتے ہوئے اس کے پاس سونے کی سواشر فیاں امانت رکھیں لیکن رسید حاصل نہ کی۔

سیجیوم میں کے بعداس مخص نے برتھولومیو سے اپنی اشرفیاں واپس مانلیں لیکن برتھولومیونے کہا میں نے تیری اشرفیاں سختے واپس کرویں تھیں۔

اس منظمی نے کہاتم میکل میں جل کرر بی کے سامنے تھم کھاؤ کہتم نے میری اشرفیاں واپس کر دیں تغییں۔

برتعولومیونے ایک بید کی چیٹری ٹی اس کوائدرے کھوکھلا کیا اوراس میں ایک سوائٹر فیاں کوئیں ایک سوائٹر فیاں کوئیں اوروہ لائٹی ٹیکتا ہوا اس مخص کے ساتھ ویکل میں گیا تا کہتم کھائے جب وہ تم اٹھانے گا تو اس نے اپنی بید کی لائٹی اس مخص کو پکڑادی۔

پھراس نے جمے جوسے کہا ہیں خدا کی شم کھا کرکہتا ہوں کہتم نے جمعے جوسونے کے سے سے دسونے کے سے دسونے کے سے دستے ا سکے دستے متھاب تمہار سے ہاتھ میں ہیں۔

اس مخص نے جب بیلفظ سے تواس کو بہت صدمہ دوااور اس کے ہاتھ سے لائلی کر کئی اور اس بیس سے سونے کے سکے زمین پر بھر مجئے۔

برتعولوميوم سرائ فكاتب اسك بعداس بركسي فيجرومه ندكيا

بدراش

## ایک دولت منداورایک غریب:

دوآ دمی ایک بی وقت میں ایک رہی کے کمرینچے۔ دونوں بی اینے ذاتی معاملات کے بارے میں رہی سے ملنا چاہجے تھے۔

ر بی نے پہلے امیر مخص کوا عدر بلایا اور اس کے ساتھ بہت دیر تک گفتگوکر تار ہا۔ اس کے بعد

اس نفريب من كواعد بلايا اور صرف چير لحول من قارع كرديا\_

## دولت مندلوك اور كاكين:

اک رئی اینازیادہ وفت دولت مندلوگوں سے رقم اسمنی کرنے میں گزارتا تا کہ دواس رقم اسمنی کرنے میں گزارتا تا کہ دواس رقم سے فریبوں کیلئے کھائے، کپڑوں ادر رہائش کا بندو بست کر سکے۔ دور بی امیر اور دولت مندلوگوں کے پاس جا تا احترام سے ان کے آگے جھکٹا اور پھران سے فریبوں کی مدد کیلئے رقم کی درخواست کرتا۔

ایک دن رئی کے بیٹے نے اس سے کہا یہ دولت مندلوگ تم سے عمل اور دائش میں بہت کم تر ہیں۔ اس لیے طم کی فضیلت کی وجہ سے ان لوگوں کو آپ کے سائے جمکنا جا ہیں۔
رئی نے جواجہ یا، میں تو صرف فطرت کا نقاضا ہورا کرتا ہوں کیونکہ کا کمیں انسان سے کم تر ہیں۔ وہ علم عمل او دائش سے عاری ہیں۔ اس کے باوجودانسان ان کے آگے جھکتے ہیں تا کہان سے دود دھ ماصل کریں۔

حىوسم

## رقم كااستعال:

دوتاجروں نے ایک دنی سے کہا کہ وہ ان دونوں میں ایک بڑی رقم کے تناز سے کا فیملہ کر دے۔ دنی نے دونوں تاجروں نے رئی کواس کی دے۔ دنی نے دونوں تاجروں کو نیصلے سے مطمئن کر دیا۔ ان دونوں تاجروں نے رئی کواس کی کوششوں کا معاوضہ مرف ایک جا تھی کا سکہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ رئی نے سکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ تاجروں نے کہا یہ رقم ہے۔

ر بی نے پوچھاتم اس قم سے کیا کرتے ہو۔ تاجروں نے کہاتم بھی اس قم سے کاروبار کرنا اور منافع حاصل کرنا۔

ر بی نے کہا تو پھر بیتو بہت زیادہ رقم ہےادراس نے دہ سکہ ان تا جروں کو واپس کر دیالیکن انہوں نے بیسکہ واپس کینے سے انکار کر دیا اور کہا اگرتم بیبیں رکھنا جا جے تو اس کو اپنی ہوی کو دے دو۔

رنی نے پوچھاوہ اس کا کیا کرے گی؟ دونوں تاجروں نے کہادہ اسے گھر کی چیزیں اور کھانا خرید سکتی ہے۔ رنی نے کہانو پھر تو آپ کو جھے اور رقم دینا چاہیے، اب تاجروں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔اس کیے انہوں نے رنی کوسکوں کی پوری تھیلی دے دی۔

حىوسم

#### بۇ ئے میں سکے:

ایک تبول شخص تفادہ بہت زیادہ دولتمند تھا۔اس کا بڑا تم ہوگیا۔اس نے اعلان کیا کہ جوکوئی
اس کا بڑا تلاش کر کے دے گا۔اس کو بھاری رقم انعام بھی دی جائے گی۔ایک غریب آ دمی کووہ
بڑا مل کیا اوروہ اسے لے کر تبوس شخص کے پاس کیا۔ تبوس شخص نے بڑے بس سے رقم منی اور چلا
کر کہنے لگا۔اس میں سے دس سکے کم جیں ،چل دفع ہوجاؤتم تو چور ہو۔

غریب مخص نے پچوبھی نہیں چوری کیا تھا۔اس نے مقامی ربی کے پاس شکایت کی۔ ربی اس تنجوس کو ملنے کیا اور کنجوس سے پوچھااس ہوئے میں کننی رقم تھی؟ کنجوس نے کہا کہ اس میں یماس سکے تنھے۔

ربی نے غریب مخص ہے ہو تھا کہ جب تہمیں بڑا ملاتواس میں کتنے سکے بنے؟ غریب مخص نے کہااس میں جالیس سکے تھے۔

پھردنی نے کنوں سے کہابات تو صاف ہوگی کہ یہ بڑا تہارانیں ہے کونکہ اس میں تو پہاں سے سے سے سے بار نی سے بھوں کو دیتے سے سے سے سے سے سے سے سے سے میں اس عرب میں کو دیتے سے سے سے سے سے اس عرب کی اس عرب کے اس کا اصلی مالک نہیں ال جاتا۔ ہوئے کہا اس کواس وفت تک اس کا مسلی مالک نہیں ال جاتا۔

## كمركى اور شيشه:

ایک بنوس جب بوڑ ماہو گیا تو وواداس رہے لگا۔ووا پی بی بنوی کاشکارتھا۔اس نے اپنے آپ سے کہا کہ میرے پاس وہ تمام آسائش ہیں جورقم سے خریدی جاسکتیں ہیں کی کوئی چیز بھی مجھے خوش نہیں کرسکتی تو اب مجھے کیا کرنا جا ہے؟

وہ ربی کے پاس میااوراس ہے مشورہ طلب کیا۔ ربی نے کمرے کی کھڑی کی طرف اشارہ کرکے کہا تہیں یہاں کیا نظر آتا ہے؟

سنجوں نے کہا میں لوگوں کو دیکے رہا ہوں تب رئی نے ایک شیشے کی جانب ہاتھ کا اشارہ کر کے بوجھا پہاں بچھے کیانظر آرہا ہے؟

من سنجوں نے کہااس میں میں اپنے آپ کود مکیر ہا ہوں۔ رئی نے کہا دونوں ہی کھڑکی اور آئید منتقصے سے بنے ہوئے ہیں لیکن آئینے کا شیشہ جا عمی سے ڈھکا ہوا ہے۔ اس میں تہمیں اس میں اپنا آپ نظر آتا ہے اور تم دوسروں کونیس دیکھ سکتے۔

سنجوس رئی کے پاس سے جلا کمیااورزعری میں پہلی بارشر میں کھوشنے لگا اوراس کوسب کھے محول کمیا تب اسے لوگوں کی ضرورتوں کے بارے میں معلوم ہوا۔

اس نے فیعلہ کیا کہاسے اپی دولت میں دوسروں کو بھی شریک کرنا جا ہے تب اس کی تجوی ختم ہوئی اوروہ خوش رہنے لگا۔

حىوسم

## راج بنس اورکوا:

ایک بواسطفی ایک چیونے سے شہر میں کیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ای شہر میں رہےگا۔وہ اس شہر کے دواس سے دلوں میں فداک شہر کے دلوں میں فداکی میت فروز ان کے دلوں میں فداکی محبت فروز ان کردوں گا اور وہ اوک خدا کے قوانین کی پابندی کریں گے۔

رنی نے کہا اس شمر کے لوگ جھے بہت کم بدنید دیتے ہیں، اگر کوہ انہوں نے تیرے اور میرے درمیان اس کفتیم کر دیا تو ہم دونوں قاقوں مریں گے۔

ملغ نے ربی کوایک حکامت سنائی کہ ایک راج بنس تھا اس کا مالک بہت کم عمل تھا۔ووا کشر راج بنس كوبهت كم خوراك ذا تا اس طرح راج بنس مجوكار بنتا ايك دن راج بنس كاما لك ايك کوالا یا اور اس نے راج بنس اور کوے کو بند کر دیا۔ راج بنس نے کیا اب ہم دووں بی قانوں مریں کے۔داج ہس نے کیا۔

ميراما لك توبيلي بما كثرخوراك ديتا جميخواك دينا بحول ما تايي كوسة سن كهائم اب فكرندكروجب من بحوكا بول كالويس جلايا كرول كالوجاري ما لك كو یادا جایا کرے کا کہم بھوکے ہیں اوروہ ہمیں خوراک دے دیا کرے گا۔

مسحى وسم

## بيوتوف يروي:

ایک من نے رقی ملک سے کہا کہ میں بتایا گیاہے کہ میں اسٹے پڑوسیوں سے عبت سے پیش آنا جا ہے تو میں ایسے پڑوی سے کیوکر محبت کرسکتا ہوں جو کہ جمیشہ جھے نقصان پہنیانے کی كوشش ميل ربتاہے۔

رنی نے کہا تہارے پڑوی میں بھی خدائی کی پیونی ہوئی روح ہے۔ای خدا کی روح جسم کے ہر مصے میں ہے۔ وہ ای کی کی دفت اظہار ہے۔

تہارے اعرامی خدائی کی پیونی ہوئی روح ہے اور تم بھی ای کے بندے ہو۔ الربعي تمهارا بإذل كى يقرس فوكر كما جائ اورتم كرجاؤتو كياتم اسينياؤل كومزادو سيد؟ بلكة تم اسين ياؤل كوآ رام دين كى كوشش كرو مح\_

بالكل اى طرح اكرچه تمهارا پروى تهمين تكليف ديتا ہے ليكن تنهيں اس كوآ رام دينے كى كوشش كرنى جاسيے۔

حىوسم

## ہیرے کی انگومی:

ایک دفعدایک فقیرد بی شملیک کے پاس بھیک مانگنے آیا، دبی کے پاس دینے کو پھے نہ تھا۔

ربی نے اپنی ہوی کے زبورات کا ڈبہ کھولا اور اس میں سے ایک ہیرے کی انکوشی تکال کر فقیر کو بھیک میں دے دی۔

فقیراس انگوشی کو لے کر بہت خوش ہوا۔ پھردیر کے بعدر بی کی بیوی نے اپنی بالیاں رکھنے کیلئے زیورات کا ڈیمولا تو اس میں میرے کی انگوشی نتمی۔

ر بی نے کہا کہ اس نے انگوشی ایک نقیر کو بھیک میں دے دی ہے۔ وہ غصے سے سرخ ہوگی۔ اس نے کہا تہ ہیں مطوم ہے اس انگوشی کی قیت بچاس ہونے کی اشرفیاں تھی۔

رئی باہر کیا اوراس نے نغیر کو تلاش کیا بازار میں اسے نقیر ل کیا۔ رئی نے نغیرے کہا جھے
ابھی معلوم ہوا ہے کہ جوانگوشی میں نے تجھے دی ہے۔ اس کی قیمت پھاس سونے کی اشرافیاں
ہے۔ اس لیے میں جہیں بتائے آیا ہوں کہاس انگوشی کو جب بھو گے تو پھاس اشرفیوں سے کم نہ
لینا۔

حى دسم

#### چوري اور جوا:

ر بی وولف آف زیراز کی بیوی بہت بی نیک خاتون تھی، لیکن وہ دوسر دُل میں لقص تلاش کر کے بہت خوشی محسوس کرتی ۔

ر بی دوسروں کی نیکیوں کو دیکھااوران کی برائیوں کی جھی بات ندکرتا۔ ایک دفعہ ربی کی بیوی نے اپنی توکرانی پر ہیرے کی انگوشی چرانے کا الزام لگایا اس ملرح ربی کی بیوی نے فیصلہ کیا اس توکرانی کوعدالت میں چیش کرے۔

ر بی کی بیوی نے کوٹ پہنا تا کہ عدالت جائے تو رقی نے بھی کوٹ پہن لیا۔ رقی کی بیوی نے کہا یہ کھی ہے بیوی نے کہا یہ تعلیہ ہے بیوی نے کہا آپ کی ضرورت بین ہے۔ شی اکیلی عدالت جاؤں گی۔ رقی نے کہا یہ تعلیہ ہے کہتم اپنا مقدمہ اچھی طرح بیان کروگی حین وہ بے چاری ٹوکرانی اپنی صفائی کیسے پیش کر کے گئی ؟

شر آواس بھاری کی وکالت کرنے جار ہا ہوں تا کدانعماف ہو۔ ربی کی بیوی نے اپنا کوٹ اتاردیااور پھر بھی بھی اس معاملہ پریات ندکی۔

ایک دوسرے موقع پر دنی کی بوی نے سنا کہاد پر کے کمرے میں پھولوگ تغیرے ہوئے تعے جوساری رات جوا کھیلتے رہے ہیں۔

اس نے اپنے خاد ندستے کہا کہ بیلوگ بدکردار ہیں آپ کوان کی سرگرمیوں کوردک دینا چاہیےادرانہیں کہیں کہ دوائے کھروں کولوٹ جائیں۔

ر بی نے کہا شاید وہ تمام رات جا گنا جا ہے ہیں تا کہ آنے والی مبح کی عبادت میں شامل ہوں۔

حسىوسم

## حیوانوں سے کم تر:

ر في ليب الى وانشمندكها وتول كى وجهس بهت مشبور تعا

آپ کی قسمت اچھی ہویا ہری لیکن آپ کو ہیشہ پرسکون رہنا جا ہیں۔ یا در کھیں تم اس زمین پر پر دلی ہوجو کہ چندلیموں کیلئے اس زمین برآئے ہو۔

تم دنیا کے معاملات کے بارے میں پریشان کیوں ہو؟ کیونکہ بیددنیاتم نے نیس بنائی بلکہ ضدا نے بنائی ہے۔

اكرامن شهوكا تو يحويمي قائم شهوكا\_

ا پی ذات کومبرے برداشت کرو کیونکہ تمہاری اصل دولت تمہاری شہرت ہے۔ کی جم بھی کرنے سے بہلے موجوت جمہیں ناکا می نبیس ہوگی۔

حہیں نیک بن کرخدا کا خادم رہنا جاہیے تب تہارے اندر برائیوں سے چھکارا حاصل کرنے کی طاقت پیدا ہوگی۔

انسان حیوانوں سے اشرف المخلوقات ہے کیونکہ انسان گفتگوکرسکتا ہے اگرتم اپنی بولنے کی طاقت کوگالیاں دینے ، جموث بولنے اور جموثی کوائی دینے کیلئے استعمال کرو مے تب تم جانوروں سے بھی حقیراور بدتر ہوجاؤ کے۔

حسىوسم

### جهزكيلي عطيه:

لبنان کے رہی کا کہنا ہے، میں ان بدکرداروں سے بہت محبت رکھتا ہوں جو بہت کمرے بیں کہ وہ بدکردار بیں۔اس کے بعد میں ان سے محبت رکھا ہوں جو نیک بیں جبکہ بدکردار جو پچ بولتے ہیں۔

خدا کا کہنا ہے کہ میں ان ہے محبت کرتا ہوں جو پیج پولتے ہیں کوئی مختص بنجی ممنا ہوں سے یا کے نہیں ہے۔

ایک تاجراس دنی کے پاس آیا اور کہا کہ میری تمام دولت نوٹ کی ہے۔اس لیے میرے
پاس کوئی رقم نہیں ہے کہ جس اپنے بیٹیوں کو جیڑ دے سکوں کیونکہ جیڑ کے بغیر شادی نہیں ہوسکتی۔
رنی نے کہا کہ تم امیر لوگوں سے صطیدا کشا کرو۔ تاجر نے کہا کہ اس طرح تو میرا دل ٹوٹ مائے گا۔
مائے گا۔

کونکہ اگر کسی نے جمعے علیہ نہ دیا یا بہت کم دیا تو میرے دل بیں اس کے خلاف نفرت امبرے گی۔

رنی نے کہا کہ خداو تدنے ہرکس کے بارے میں ملے کردکھاہے کہ وہ کیا کرے گا۔اس کیے اس بات پریقین رکھو کہ جوکوئی بھی تختے جتنا بھی عطیہ دےاسے خدا کی طرف سے ملے کردہ مان کر کے لینا۔اس طرح تمہارے دل میں کسی کے خلاف نفرت نہیں ابجرے گی۔

حى دسم

### شراب كيليخ دعا:

ر بی برک میل بہت بی خطرناک بیاری بیں جتانا ہو گیا۔اس شمر کے لوگوں نے اس کی محت کی بحالی کیلئے بہت می دعا کمیں کیس لیکن ان کی دعا کمیں قبول نہ ہو کمیں بلکہ ربی کی بیاری مسلسل برحتی تی۔

ایک دن ایک اجنی ساح اس شریس آیا وہ ایک سرائے میں تغیرا۔ اس نے سرائے کے مالک سے شراب ملب کی کین سرائے کے مالک نے کہا کہ اس شرک لوگوں نے شراب پریابندی

لگادی ہے دہ امیدر کھتے ہیں کہ اس طرح خداان کی دعاس کرر بی کوشغایاب کردے گا۔ دہ سیاح بیکل میں کیا اس نے او چی آ داز میں دعا کرنا شروع کری۔اے خدار بی کوجلدی

ے فیک کردے تا کہ بس اس کے فیک ہونے کے بعد شراب بی سکوں۔

سیاح کے دعا کرنے کے ساتھ بی رئی ٹھیک ہونا شروع ہو گیا اور اس کے اسکے دن ہالکل ٹھیک ہوگیا۔ رئی کو جب معلوم ہوا کہ اس کی صحت یا بی کیلئے ایک سیاح نے دعا کی ہے اور وہ تبول ہوگی۔ رئی نے کہا کہ اس سیاح کی دعا میں شہر کے لوگوں ہے اس لیے زیادہ اثر تھا کہ اس کی خواہش شدید تھی اور وہ ایما ندار تھا اس لیے خدانے اس کی دعاس لی۔

حىوسم

#### יצנופנים זב:

ر بی برک میل نے بیر حقائق بیان کیا کہ ایک چور بوڑھا ہو گیا۔ اس لیے وہ گھروں کی دیوار بین بیل کے دہ کھروں کی دیوار بین بیل کھا تھے۔ سکتا تھا۔ چوری نہ کرنے کی وجہ سے اس کے پاس کوئی پید بھی نہ تھا جس سے وہ کھانے کو پیچھٹر بیسکتا۔وہ فاقوں سے مرنے کے قریب ہوگیا۔

ایک دولت مندتاجرنے اس پررخم کھایا اور اس کوائن رقم دے دی کہ دواس سے خوراک خرید کرزئرورہ سکے۔

کومالوں کے بعد چوراور تاجر دونوں ایک بی دن فوت ہو گئے۔ دونوں کو خدا کی جنت میں پیش کیا گیا تاجر بہت ممکنین تھا کیونکہ اس کوکس نے کہا تھا کہ دوا پنے لا کی کی دجہ ہے میں جہنم میں جائے گالیکن اس دفت جنت میں ان دونوں کا استقبال کیا گیا اور تاجر کو متایا گیا کہتم اس چور کی دجہ سے جنت میں کہنچ ہو کو نکہ تم نے چور پر دتم کھا کراس کی ضرورت کو پورا کیا اور چور نے دعا دے کرتمہارے برے اعمال کوئم کروادیا۔

حىوسم

## انسان اور کموژا:

سردیوں کا ایک دن تھا ایک توجوان رہی برک میل کے پس آیا اور کہا کہ میری تربیت کرو

اس دوران ایک محور اربی کے محری داخل ہوا۔ اس نے ایک محری بیاد ہوار کے سے پانی ہیا د ہوار کے سے بانی ہیا د ہوار کے کھریں داخل ہوا۔ اس نے ایک محری کے معالی ہوار اس نے ایک محرف کے معالی اور برف پر لیٹ کراہے جمم کوصاف کیا۔

ر بی نے توجوان سے کہا جو پھڑتم کرتے ہووہ تو ایک کھوڑا بھی کرسکتا ہے اور جھے یعتین ہے کہ کھوڑے کا مالک اس کورزانہ کام کے دوران پیٹیا بھی ہوگا۔

الوجوان غصے سے سرخ ہو گیا۔ رئی نے کہا میں تجھے جویز دیتا ہوں کہ ایک مستری کی طرح مکانوں کو آسار واور ایک لو ہار کی طرح دس سال تک کام کروت ہم ایک رئی کی طرح تربیت یاؤ کے۔ نوجوان نے کہا کیا میں اپنے ہاتھوں کو اینوں اور لوہ سے خراب کرتے رہوں۔ رئی نے کہا کہ میں معلوم نہیں ہے کہم مٹی سے بنے ہوا وراس مٹی سے نفرت کرتے رہوں۔ رئی نے کہا کہ جہیں معلوم نہیں ہے کہم مٹی سے بنے ہوا وراس مٹی سے نفرت کرتے

حىدىم

## عطيول كورالع:

رئی برک کیل بہت ہی برآ سائش ذیر کی بسر کررہا تھا۔ایک نوجوان نے بوجھا کہ تم اتی

پرآ سائش ذیر کی کول گزارتے ہو۔ رئی نے کہا کہ جرے پاس عطیع ل کے بین ذرائع ہیں۔ پہلا

ذرائع تولوگ ہیں جو خاص طور پر جبری توجہ حاصل کرنے کیلئے عطیے ویتے ہیں ان سے میں

ضروریات ذیر کی کی چیزیں خریدتا ہول۔ دوسرا ذرایعہ سے کہ میں اپنی ضروریات سے زیادہ
ضروریات دیر کی کی چیزیں خریدتا ہول کو تکہ دہ مجھے دعا کی دیتے ہیں۔ تیسرا ذرایعہ عادی گنہا روں کا
ضرورت مندول کو دے دیتا ہول کو تکہ دہ مجھے دعا کی دیتے ہیں۔ تیسرا ذرایعہ عادی گنہا روں کا

ہوں جوہ مجھے عطیے دیتے ہیں تا کہ میں ان کے گنا ہول کو دعا سے کم کرسکول اوران ذرائع کو میں اپنے

ہمانشات کیلیے استعمال کرتا ہول۔ اس طرح میری ذیر گی تو آسان ہوجاتی ہے لیکن جو گنہار

## عطيه دية بي ال كازعركي آسان بيس موتى \_

حىوسم

## تخيلاتي محورا:

ایک دکان دارر بی برک میل کے پاس آیا۔اس نے شکاعت کی ایک اور مخص اس کی دکان کے شکاعت کی ایک اور مخص اس کی دکان کے کے تریب دکان بنانی تو میری روزی فتم ہوجائے کے قریب دکان بنانی تو میری روزی فتم ہوجائے گی۔۔

رنی نے کہا کہ کیاتم نے گوڑے کو یکھا ہے جو دریا پر پانی پینے جاتا ہے وہ دریا کے پانی میں اپنا ہے جاتا ہے وہ دریا کے میں اپنا ہے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے ربی نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ کھوڑا جب پانی پینے کیلئے اپنا مرجما تا ہے تو اسے دریا میں اپنا ہی میں نظر آتا ہے۔
گوڑا اپ عکس کو دوسرا گھوڑا خیال کرتا ہے اور اسے پاؤں مارکر دہاں سے بھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن گھوڑا اس میں تا کام رہتا ہے۔ ربی نے کہاتم بھی ایسے ہی تخیلاتی گھوڑے کے عکس سے ذریح ہوجبکہ بید دنیا ایک بہتر دریا ہے اور اس میں جرکسی کیلئے پینے کیلئے وافر مقدار میں پانی موجود

ححىوسم

## وشمن کے آثار:

رنی برک میل نے حقائق بیان کرتے ہوئے کہا۔ ایک چوہے نے اپنے بیٹے کوخوراک کی تاش میں بھیجا۔ چوٹ کے داک کی تاش میں بھیجا۔ چوٹ چوٹ جو کورائے میں ایک کوہ نظر آئی وہ اسے دیکھ کرخوف سے واپس آگیا۔ چوہے کے بیٹے نے کہا کہ میں نے جوہڑ کے پاس ایک بہت بڑی بلاکود یکھا ہے۔ چوہے کی مال نے کہا کہ میں بندی ہے۔ اس لیے تم دو ہارجاؤ اور کھا تا تلاش کرو۔

تب چوہے کے بیچے کورائے میں ایک بوی آئی ملی وہ مہلی بلاسے بھی زیادہ خوفاک تھی۔ چوہے کا بچدائے دیکھ کرواپس آگیا اور آگراپی مال سے کہا اب جمعے جو بلا ملی ہے وہ بہت ہی عجب وغریب تھے۔ عجیب وغریب تھی۔اس کے بوے بوے پر تنے وہ کسی چوہے کوایک لمحے میں چٹ کرسکتی ہے۔ چے ہے کی ال نے کہا کہ رہے می جاراد من میں ہے۔

چ ہے نے ہو جہا پھر ہمارے دشمن کیے ہیں۔ میں ان کو کیے پیچانوں؟ اس کی مال نے کہا
کہ ہمارے دشمنوں کے سر جھکے ہوئے نہیں ہوتے بلکان کے سراو پر کواشھے ہوتے ہیں ان کی گفتگو
بہت مہذب ہوتی ہے۔ وہ بہت خوبصورت مسکرانا جانے ہیں وہ بھی بمعارچھو نے موٹے اجھے مل
بہی کرتے ہیں۔ اس لیے اگرتم الی محلوق سے ملوقواس سے ہوشیار دہنا۔

حى دسم

#### وعا كااثر:

ر بی برک میل نے لوگوں سے کہا کہ حید ت پرخوب کھاؤ ہیوتا کہ جسبتم عبادت کرنے لکوتو تم میں کافی توانا کی ہو۔

ایک موقع پرایک نوجوان نے رہی کی تعیمت کا غلط مطلب لیتے ہوئے بہت زیادہ شراب ہی اور مدہوش ہوکر کر پڑا۔

جب اس کو ہوش آیا تو وہ عجیب سے لفظ بول رہا تھا۔اس نے خدا سے دعا کی کہ اس کے بولنے میں ترتیب آجائے۔

دوسرے دن وہ نوجوان رہی برک میل کے پاس کیا اور اس نے اعتراف کیا کہ وہ زیادہ شراب ہی جانے کی وجہ سے اس شام کی عبادت جس شر بیک ندہوسکا۔

تب پرکیا کرنا جاہیے؟ رئی نے ہوچھا۔ نوجوان نے کہا میں نے خداسے دعا کی ہے کہ میری زبان سے کردے۔

رنی بنس دیا اور کہا تہاری وعامیری دعائے زیادہ قابل قبول ہے کیونکہ م نے زیادہ توجہ کے ماتھ دعاکی ہے۔

حسى وسم

مکھی اورسکہ:

رنی اسحاق کا کہنا ہے کہ تمن طریقے ہیں جس سے تم اچھاعمل سرانجام دے سکتے ہو۔تم کہد

سکتے ہو۔ میں بیکل کروں گایاتم کہ سکتے ہو میں اس کام کوکرنے کیلئے تیار ہوں ، یاتم کہ سکتے ہو میں اس کام کوکرنے کیلئے تیار ہوں ، یاتم کہ سکتے ہو میں اس کام کو ابھی کرنے لگا ہوں پہلا طریقہ بہترین میں مامریقہ بہترین ہے۔ دوسرا طریقہ بہترین سے۔ سے۔ دوسرا طریقہ بہترین ہے۔

ر بی اسحاق کا حربید کہنا ہے جب حمہیں موت آتی ہے توبیم رف ایک کھرسے دوسرے کھر کو رواعی ہوتی ہے۔

الحرتم عقل مند موتوتم الي مستبقل كوبهت بهتر كرسكته مو

ایک فض نے رہی اسحاق سے کہا کہ وہ جو کھے سیکھتا ہے اسے اکثر مجول جاتا ہے۔ رہی نے

اس سے کہاجب تم کھانا کھاتے ہوتو کیا لقے کومند میں لے جانا مجول جاتے ہو؟

اس مخض نے کھایا لکل نہیں کیونکہ ہم کھانے کے بغیر ذیر فہیں ہرسکتے۔

ربی نے کھاای طرح تم علم کے بغیرز تدوہیں روسکتے۔یادر کھواسنے حافظے کو جمیشہ می رکھو۔

ر بی اسحاق نے کھا کہ بہت سے لوگ گناہ کرنے بیں مکمی کی نسبت کم کم خوف رکھتے ہیں۔

مكى جب كى كندم يبغى ب دوم تعد ساساد ادادية بي اس طرح بهت ساوك

ایک چوٹے سے سے سے سے کم شک کرنے کامل کرتے ہیں کیونکہ چوٹے سے سے کوافاتے

ہیں وہ شرمند کی محسوس کرتے ہیں۔

ر بی کے چولڑ کے طاعون کی دجہ سے مرمئے پہلے تو میاں بیوی بہت غزدہ ہوئے اور خداسے ٹارامنگی کا ظہار کیا۔

پررنی نے اپنی بوی سے کہا ہمیں غرنیں کرنا جاہیے کونکہ ہمارے بچوں کا مرنا رائیگاں نہیں کیا گئیں کہا ہے کہ کونکہ ہمارے بچوں کا مرنا رائیگاں نہیں کیا کہونکہ الیے حالات سے دوجا رہوں کے تو دہ ہماری مثال دے کرا ہے آپ کومطمئن کیا کریں گے۔

حىوسم

## رحم اورغربت:

ر لی ایفوٹ نے فواب و یکھا کہ وہ جنت میں ہے۔اس نے وہاں سنا کہ ایک فرشتہ خدا

تعالی سے کہدہ اتھا کہ آپ یہود ہوں کو دولت مند بنادیں۔فرشتہ کہدر اتھا دیکھیں وہ کتنے نیک کی بیں اوروہ فر بت میں جٹلا ہیں اگر آپ ان کو دولت دے دیں کے تو دہ زیادہ نیک ہوجا کیں گے۔ کے بیں اوروہ فربت میں جٹلا ہیں اگر آپ ان کو دولت دے دیں کے تو دہ زیادہ نیک ہوجا کیں گے۔

ربی نے اپنے قریب کھڑے فرشتے ہے اس فرشتے کا نام ہو چھا جو یہود ہوں کی غربت کی ہات کررہا تھا۔ ربی کو اس فرشتے کا نام شیطان بتایا گیا تب ربی نے خدا سے کہا ہمیں غریب بی رہے دو۔

ر پی کا کہنا ہے کہ خدانے لوگوں کے سامنے نیکی اور بدی کورکھا ہے۔ بیاب ان کی مرض ہے کہ وہ بدی کو ختب کرتے ہیں یا نیکی کو۔

انسان کی بھین میں کی گئی تربیت بھی اس کوا چھایا برا بنے میں کردارادا کرتی ہے۔ اس کے دوسروں سے نفرت نہ کریں۔ رئی نے یہ بھی کہا کہ گناہ کاروں سے نفرت نہ کریں ان کی اصلاح کریں۔

حى دسم

### خاموش خطبه:

ایک شریس ایک امیر تاجرد بهتاتها، وه ضرورت مندلوگول کورقم دے کربہت خوش بوتا۔ د بی میرنے اس سے کہا کہ بیتاجر قابل تعریف ہے، لیکن اس میں ایک تعص بھی ہے کیونکہ وہ میا بہتا ہے کہ لوگ بمیشہ ضرورت مندر میں اوروہ ان کی مدد کرکے خوش رہے۔

ایک دفدر بی میرنے کی مینوں تک اوگوں کوکوئی خطبہ ندویا۔ کی لوگوں نے اس سے خطبہ نہ و یا۔ کی لوگوں نے اس سے خطبہ نہ و سے کی وجہ دریا فت کی لیکن وہ خاموش رہتا ایک دن ایک چھوٹے نئے نے ربی سے کہا کہ عبادت کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جس سے خدائی کی سچائی کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ ان طریقوں میں خاموثی بھی خداکا بی جیان کرنے کا ایک طریقہ ہے۔

حىوسم

# بره هاي كي فصل:

ر بی کوهن اپنی تیم اور مزاح کی دجہ سے بہت معروف تنے۔ان کی یا تو ں کو دوسروں نے محفوظ ہے۔

اگرآپ موج سکتے ہیں کہ آپ دومروں کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں اوراگر آپ موچتے ہیں کہ دوسرے آپ کے بغیر ہیں رہ سکتے تو آپ شدید غلطی پر ہیں۔ اگر آپ یفین رکھتے ہیں کہ رقم کے ساتھ پچھ بھی خریدا جا سکتا تو ای طرح پچوکرنے سے رقم بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

اگرآپ خوشی کا پیچها کرنا چاہجے ہیں تو پھرآپ کواس دنیا ہے دور جانا ہوگا۔ برائی کی عادت سے پیچها چپڑانے آج زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ کل کا انظار کیا

بدسمتی لوگوں کو بہتر کی طرف لے جاتی ہے جبکہ خوش متی لوگوں کو تابی کی جانب لے جاتی

اگرآئ آپنہم اور علم کوئیں ہوئیں سے تو ہڑھائے میں کیا کریں سے اگرآپ عمل اور علم اکر آپ عمل اور علم اکسی سے دور میں سے اگر آپ عمل اور علم اکسی سے۔ اک نیج ہوئیں سے تو اس کا کھل ہڑھا ہے میں کھا ئیں سے۔ ا

# یہے کی طرح:

ان لوگوں سے تناطر ہیں جنہیں کوئی بھی پہندنہ کرتا ہوں، لیکن ان لوگوں سے اور بھی زیادہ مخاطر ہیں جو ہرکسی کو پہند کرتے ہیں۔

آ پائی مرضی کے مالک ہیں اور اپنی خواہش کے غلام ہیں۔ خدا سے ڈر داور ان لوگوں ہے بھی ڈروجو خدا سے نہیں ڈریے۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ کے دوستوں میں کوئی کمزوری نہ ہوتو پھر آپ کا کوئی بھی دوست نہ

\_64

ان ئے ڈروجوئم سے ڈرتے ہیں۔
اگر آپ اپ آپ پراعمادر کھتے ہیں تو پھر آپ دوسروں کا اعماد بھی عاصل کرلیں ہے۔
اگر آپ برے دفت کو برداشت نیس کر سکتے تو پھر آپ پراچھاد تت نیس آئے گا۔
آگر آپ برے دفت کو برداشت نیس کر سکتے تو پھر آپ پراچھاد تت نیس آئے گا۔
آ کیں ہم ہے کی طرح گفتگو کریں جو ہمیشدا ہے مرکز کے ساتھ گھومتا ہے۔
آ کیں ہم سرک کے دو کناروں کی طرح نہ نیس جوا کیک دوسرے سے بھی نہیں ہے۔
میں ہم سرک کے دو کناروں کی طرح نہ نیس جوا کیک دوسرے سے بھی نہیں ہے۔
میں ہم

傛

## يبودى فلسفه

پیاسوی مدی عیسوی میں یہودی قلسفی فکو (Philo) نے اسکندریا میں قدیم ہوتانی قلسفے سے متاثر ہوکر یہودی فلسفہ کی بنیا در کھی۔

942 عیسوی میں ''سیدا'' بغداد میں یہودی ربیوں کی درس گاہ کا پرمل تھا،اس وقت بغداو عربوں کی حکومت کامرکز اور دارالخلافہ تھا۔

ال وقت ہونائی فلسفہ عربوں میں کافی مقبول تھا۔ جبکہ 'سیدا'' بھی اس سے متاثر تھا۔ ابن جبریل نے 1090 و بیں اندلس میں اپنے فلسفے کو بیان کیا۔ ابن جبریل نے اندلس بیں عربی زبان میں مسلمان علما وسے فلسفہ کی تعلیم حاصل کی واس لیے اس کے فلسفے پراسلامی اثر قمایاں ہے۔

بندش اس کے عربی ش کنمے ہوئے فلسفے کولا ملی زبان میں ترجمہ کیا میں این جریل کو یورپ میں ایک عیسائی عالم کے طور پرجانا جاتا ہے۔

بھائیا1200 نیسوی ہیں ایمنس ہیں تھا۔وہ ایمنس ہیں ربیوں کی مجلس کا بچے تھا۔اس نے ندہب ہیں اخلاقیات کواہم مقام قرار دیا۔

یہود ہوں کامقبول ترین فلسفی میمونیڈ لیس تھا وہ 1204ء دیش اعراس میں تھا۔اس نے اعراس سے بی تعلیم حاصل کی لیکن ایک مقدے کی وجہ سے بھاک کرمعرچلا کیا۔

ده نیملے کرنے میں بہت ماہر تھا اس کو میہودی موکی ٹانی کا خطاب دیتے ہیں اسنے میہودی فلسفے میں بوتانی فلسفے کی آمیزش کی۔

کتاب زوحار کوشاید لکھنے والے بہت سے لوگ میں بید کتاب تیر ہویں مدی عیسوی میں اندلس میں سنظرعام پر آئی اس کو بھی جرانی انجیل کا حصہ بنالیا میا۔اس کتاب میں جرانی افکار کو بیان کیا میا۔ اس کتاب میں جرانی افکار کو بیان کیا میا۔۔

### خدا کی موجودگی:

خداتمام اشیاء میں موجود ہے۔وہ ہر چیز میں سایا ہوا ہے، کوئی چیز اس میں نہیں ساتی۔وہ ہرجگہ پر ہے بلکہ وہ اب بھی یہاں ہے۔اس نے ظلا کوئلیق کیا اوران تمام چیز وں کوٹلیق کیا جو ظلا کو مجرے ہوئے ہے۔

خدا کی کا پابند نہیں ہے جبکہ اس نے ہر چیز کو بنایا ہے۔کوئی بھی ذبین فض سجھ سکتا ہے کہ وہ عدود ہے۔

اس کی طاقت کوز مین، پانی، مواادر آسان میں دیکھا جاسکتا ہے۔ وسیع کا نتات میں کوئی ایسی جگرنہیں جہاں وونیس ہے۔

خدانے کا کتات کومنظم کیا، ہر چیز ایک طاقت سے حرکت میں ہے۔ دراصل بھی اس کی حرکت میں ہے۔ دراصل بھی اس کی حرمتی ہے۔ اس کی مرمنی سے کوئی چیز یا ہر ہیں۔ اس کی گرفت بھی ڈھیلی ہیں پڑتی۔ حرمتی ہے۔ اس کی مرمنی سے کوئی چیز یا ہر ہیں۔ اس کی گرفت بھی ڈھیلی ہیں پڑتی۔ فیلو (Philo): زیان کی پریشانی

### عبادت میں خلوص:

فداکوکی چیز کی ضرورت بیس کین اس کا انسانیت سے بیاہ مجت کرتا ہم سے نقاضا کرتی ہے کہ ہم اس کی حیادت کریں آگر ہم اسے ہر جگہ دینے کی عادت کو اپنالیس اور ہم جو پکوکرتے ہیں ،
اس سے اس کا احرّ ام بوسے ، آگرا بیا نہیں کریں گئو ہم گنہ گار ہوں گے۔ پہلے ہمیں اپنے ذہوں کو برائی سے پاک کرتا ہوگا۔ اپنے ہاتھوں کو برائی سے روکنا ہوگا ، اپنی تفتکو کو بری ہاتوں سے پاک کرتا ہوگا۔

تو پھر ہرجگدای کی ذات کا تکس دیکھائی دے گا، جب ہم کندگی میں تعریب ہوئے ہوں یا نا پاک ہوں تو ہمیں اس کے حضور تہیں جانا جا ہیں۔

اگرہم میں خلوص ہے اوراس کی جا ہت ہے گھردہ آپ کوخوش آ مدید کے گا۔ اس لیے خدا کی عبادت کرنے سے پہلے اپنے آپ کود کھے لیس کہ کیا آپ میں خلوص ہے؟ اگر آپ میں خلوص ہے تو اس کے حضور جانے سے نہ پیکھا کیں اگر تمہارے ذہنوں میں گناہ

چمنا مواہے تو مجرخاموش ہی رہیں۔

فكو: غيرمتغيرخدا

### انسانی آ زادی:

انسان دوسری مخلوقات سے اس لیے مخلف ہی کہ اس میں سوچنے کی طاقت ہے۔ وہ اپنے
اردگرد کی دنیا کے بارے میں غور کرسکتا ہے۔ وہ کا نتات کے بارے میں ابنی نظروں سے دیکو کراس
کی حقیقت کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے انسان کے جسم کا اہم ترین جز اس کا ذہن ہے۔
ذہمن روح کی آئے ہے۔ ذہن کی آئی میں اند میرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں۔ ذہن جسم کے
دوسرے اعضاء کی طرح نہیں ہے بلکہ ذہمن اعلیٰ ترین عناصر سے بنایا گیا ہے۔ بیدہ عناصر ہیں جن
دوسرے اعضاء کی طرح نہیں ہے بلکہ ذہمن اعلیٰ ترین عناصر سے بنایا گیا ہے۔ بیدہ عناصر ہیں جن
سے ستارے بنائے گئے۔ جسم تباہ ہوسکتا ہے، لیکن ذہمن لا فائی ہے، جب خدانے ذہن کو بنایا تو اس
میں آزادی کے عضر کور کھا اور اس کی اجازت دی کہ جومر ضی سو ہے اور جومر ضی ہے کر ہے۔
دوسری مخلوقات میں ذہن اس طرح مختی نہیں کیا گیا جس طرح انسان کا ذہن مختی کیا

دوسری مخلوق جبلت کی غلام ہیں لیکن انسان اپنی مرضی کا آقا ہے۔ خدائے انسان کو جو ملاحیت دی ہے کہ وہ اچھائی اور برائی کے دوران تمیز کر سکے۔

فكو فيرمتغيرخدا

### خداایک کذریا:

زمین اور پانی، ہوا اور آگ، نباتات اور حیوان، سورج اور چاعر، ستارے اور سیارے بید سب کھا بیک ربوز کی طرح ہے جس کا گذریا خداہے۔وہ ان کواپنے قانون فطرت کے ذریعے چلا رہاہے۔

تمام مخلوقات کا گذر یا خدا بی ہے جواسے پال رہاہے۔ آئیں اس خدا کی تعریف کریں، اس کو مجمیں اور اس کی توجہ حاصل کریں۔

ووجمين سيد مصاور صاف راست يربا كك رباسي الكامتعديمين خوش ركمتاب.

جب اوک مادی اشیام کی دولت کے پیچے دوڑتے ہیں توحقیقت میں وہ اسے آب کومفلسی مل جتلا كرر ب موتے بيں جب وہ خداكوا پنا كذريات كيم كركاس كے بيجي جل رہ موتے بيں ت دوه الى دولت حاصل كرر ہے ہوتے ہيں جو بھی مناكع نہ ہوگی۔

قلو: كفايت شعاري

#### خدا کاعبد:

خدا کا عهد برکبیل ہے۔ وہ ہمارے بہت قریب ہے۔ اس کی آسمیس وہ سب کھدد مجدری ہیں جو پھے ہم کرتے ہیں۔اس لیے آئیں ہم اٹی تمام برائیوں کواہے سے پاک کرلیں۔ ہم این عمال اور مقامید کوخدا کی مرشی کے مطابق و حال لیں۔ و ونظر نیس آتا، اس کا عمد خوناک ہے اور اس کی سز ابہت بھیا تک ہے۔ اس کیے ہم خدا کے عبد کو بھی جیوڑیں سے بلکہ خدا کا عبد ہمارے ساتھ رہے گاجب ہم خدا کے مہدکو یا دکرتے ہیں تو ہم اسنے آب کو مخفوظ محسوس کرے ہیں۔

فكو:جثات

#### ز مین بر بردگی:

ہم تمام اس زین پرایے ہیں جے کی شریس کوئی پردسی ہو۔ ہمیں پیداہونے سے پہلے زین کا کوئی پتا شر تھا اور نہی ہم نے اس کو بتائے میں کوئی کردارادا کیا ہے۔ہم اس زمین پر کچھ وحائیاں رہیں سے اس سے بعد یہاں سے مطے جائیں سے۔اس زمین کا اصل شمری کون ہے؟ مرف خدا۔ وہ بی اصل شیری ہے اس زمین کا۔

ہم تواس زمین پرسیاح ہیں۔ بے وقوف لوگ ایسامحسوس نہیں کرتے۔ وہ زمین کواپنامسکن تصور کرکے اس سے چینتے ہیں۔ دو اپنی خواہشوں کے غلام ہوتے ہیں وہ حکومت اور افتدار کے يتهية ورت بيل دولت اورطافت كاحسول أنيس بيوقوف بناديتاب

فكور*فر* شيخ

#### خدا کی شان:

اگرآپ نیک ہیں اور فطرت کی تلاش کریں محرق آپ جیرت انگیز انکشاف ہوگا کہ دنیا کی تمام اشیاء خدا کا عطیہ ہیں۔

خدا کی شان مخلیق کا نئات ہے۔ اس میں ندا ضافہ کیا جا سکتا ہے اور نہ کی لائی جا سکتی ہے۔ بیخود خدا کی شان بیان کرتی ہے۔

سب اشیاء کوخدانے پیدا کیااوراس نے اپی شان کو بھی پیدا کیا۔ تمام اشیاءاس کی شان کا ظہار ہیں۔

اگرآپ پوچیس کرخلیق کامنه کیا ہے تواس کا سادہ ساجواب ہے کہ خلیق خدا کی شان اور بڑھائی ہے۔

دنیا کی تمام اشیا واور دنیا غدا کا عطیہ ہیں جو کہ اس کی لامحدودیت کا فیض ہے۔ فکو: ایل محور یکل تشریحات

# خدا كيليخ وقف كرين:

اگراآپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ کام کرتے میں تو اس کے محنت کے پھل کو خدا کیلئے وقف کریں۔

اگرا پ عالم بیں تو جو پچوتم لکھتے ہوا سے خدا کے نام دنف کرداگرتم نعیج اللیمان مقرر ہوتو جو پچھ کہتے ہواسے خدا کے نام دنف کرواگر آپ شاعر بیں تو ہر شعر ادر حمد کو خدا کے نام دنف کریں۔

اگرتم طاح ہوتو ہرسنر کوخدا کے نام وقف کردادراس پر بھردسد کھوکہ وہ آپ کو محفوظ رکھے۔
اگر آپ باغبان ہیں تو ہر درخت کودا کے نام وقف کریں اگرتم ربورڈ رکھتے ہوتو ہر بھیڑادر
بحری کوخدا کے نام دقف کرداگرتم حکیم ہوتو ہر مربین کوخدا کے نام پردتف کردادرخدا پر بھردسہ دکھو
دہ ہر مربین کوشفادےگا۔

اكرتم حكمران موتواييخ تمام احكام كوخداك نام يروقف كرواور خدا يربحروسه ركهوتو ووتهبيل

بتائے کا کہ کونیا تھم دیتا ہے اور کونیا فیملہ کرنا ہے۔خدا جیبا کوئی بھی متحل جیس ہے۔خدا کے سائے کا کہ کونیا تھم دیتا ہے اور کونیا فیملہ کرنا ہے۔خدا ہے سائے کوئی بڑایا چھوٹا جیس ہے۔
مائے کوئی بڑایا چھوٹا جیس ہے۔
قلو: ناموں کی تبدیلی

#### خداکے حلے:

کیاتم خدا کے چلے بنا جا ہے ہو؟ تہیں ہرجائیا چوڑ ناہوگ، اپی آ داز میں خوبی پیدا کرنا موکی۔ایک بنیاد قائم کرنا ہوگی جس پر تہیں اپی روحانی زیر کی کی تعیر کرنا ہوگی۔

ائے آب پر قابو پانا ہو گا ۔ گل مرائ ہونا ہو گا اور باح صلہ ہونا ہوگا۔ جہیں دولت کے بغیر اینے آپ کومنبوط بنانا ہوگا۔ خوش رہنا ہو گا اور مقبولیت حاصل کرنا ہوگی۔

تنہیں اپی ضروریات ہے زیادہ پھیجیں لینا ہوگا۔ کھانے کی کی تنہاری محت کوخراب نہ کر نے گی۔

درامل فدا کے چیلے کھانے اور پینے کے بارے بین ہیں سوچے۔ سردی، گرمی اور بے آرامی کھا ہمیت نہیں رکھتی ایسے فدا کے چیلے عام سے سے کپڑے زیب تن کرتے ہیں۔ رئی کپڑوں سے دوشرم محسوں کرتے ہیں۔

وہ چوں کے بستر پرسونا پیند کرتے ہیں اور ان کا تھیہ پھر ہوتا ہے۔ ان کی سادگی عی ان کی آسائش ہوتی ہے۔

ظو:خواب

#### تصورخدا:

ردے زمین پر خدا انسان سے زیادہ کی کو پہند نہیں کرتا۔ خدا انسان جیسا بالکل نہیں ہے،
اس کا ذہن بھی انسان جیسا نہیں ہے بلکہ انسان کے اعمر اس کی روح ہے۔ انسان کی روح ہی
خدا کا تصور ہے۔ انسان کے ذہن کواس نے کا تناہ کے اصول کے مطابق بتایا ہے۔
انسان کا ذہن اس کے جم پر تسلار کھتا ہے جو کہ کا تناہ میں خدا کی روح کا تکس ہے۔ ذہن
کود یکھانہیں جاسکا جین انسان کے واس شہر سے اس کوکا فی صدیک سمجھا جاسکتا ہے۔

خداخود بھی غیرمر کی ہے لیکن تمام اشیاء میں وہ نظرا تا ہے۔خدا کی مرضی ہرچیز میں ہے۔ ذہن اس دنیا کی اشیاء کو بجوسکتا ہے، لیکن انسان کے ذہن کوئیس بجوسکتا۔خداسب بجوجات ہے لیکن اسے کوئی بھی نہیں سجوسکتا۔

فكو بخليق كالئات

## كائنات كيلئة تشكر:

جب میں کا نئات کی تخلیق پرخدا کو ہدیہ تشکر پیش کرنا چاہتا ہوں تو میں کا نئات اوراس کے مختلف حصول دونوں کے بارے میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں۔

میں بھتاہوں کا نئات ایک زئرہ کلوق کی طرح ہے اور اس کے دیگر جھے اس کے حضو ہیں۔ میں آسان، چائد، سیاروں، ستاروں، زمین، سمندر، دریاؤں اور دریاؤں کی مجھلیوں، موسموں اور ان تمام چیزوں کیلئے خدا کا فشکر سیادا کرتا ہوں جواس نے تخلیق کیں۔

میں انسانوں کی تمام اقسام، مرد، مورت، تعلیم یافتہ افراد ناخوا عدہ افراد، شہروں میں رہے والے لوگ دیہات میں رہنے والے لوگ ار دیگر تمام انسانوں کی تخلیق کیلئے خداو ند کا فشکر بیدادا کرتا ہوں۔

خداویم نے انسان کے جم کے جواعضاء بنائے۔ اس کے حواص خسم اس کے سوچنے کی ۔ ملاخت، بولنے کی ملاحیت ان تمام چیزوں کیلئے میں خدادیم کے حضور ہدیے تشکر پیش کرتا ہوں۔ فکو: خاص قوانین

# عظیم ترین فنکار:

خداکو بھٹا بہت مشکل ہے، لیکن یہ بھی کوئی وجہ بیس کہ ہم خدا کی تلاش نہ کریں۔خدا کی تلاش کے حوالے سے فلسفیوں نے دوسوال اٹھائے ہیں۔ پہلاسوال یہ کہ کیا وہ وجودر کھٹا ہے۔ اس سوال کے جارے میں قلا بھی خیالات کے حاصل لوگوں کا کہنا ہے کہ دوہ وجود بیس رکھٹا۔ کسی بھی شاہ کارکو سیجھنے کے بارے میں قلا بھی خیالات کے حاصل لوگوں کا کہنا ہے کہ دوہ وجود بیس رکھٹا۔ کسی محتال کو تعلیم کی تراشتا ہے یا پھر کسی کے بہلے آپ کواس کو تحلیق کرنے والے فنکا رکو بھٹا ہوگا جیسے ایک فنکار کسی جسے کو تراشتا ہے یا پھر مصور کوئی تصویر بناتا ہے۔

ایک شاندار کیڑے کوجلاہے کے علاوہ کون پیچان سکتاہے یا ایک جہاز کی تغییر کو ایک کاریکر سے زیادہ کون مجھ سکتاہے۔

اگرآپ کی شیر میں جائیں تو وہاں کی منظم اور مہذب معاشرتی زیم کی کود کیے کرآپ اس شیر کے حکمران کوخراج محسین پیش کریں ہے۔

اس دنیا کودیکھیں اس کے پہاڑوں، دادیوں، چانوروں سے بحرے جنگوں اور میرانوں کو دیکھیں۔ پہاڑوں سے بحرے جنگوں اور میرانوں کو دیکھیں۔ پہاڑوں کو پار کر کے سمندر بیل گرتے ہیں۔ اس دنیا کے موسم ، سورج کا طلوع ہوتا، چا عمر کی چا عمر ٹی، آسان بیل چکے ہوئے ستارے ہر چیز کو دیکھیں تو پھر آ ب سوجیں سے نیں کہاں کوس نے بنایا ہے؟

کیااس کو خلیق کرنے والاجمد ساز بمعور ، جلاحااور ما بر تغییرات نبیس ہے؟ کیاسب فنکاران کام خود ہی ہوگا ، دراصل اس کو خلیق کرنے کیلئے ایک ماہر فنکار کی ضرورت

اس فنكاركوبم خدا كيتے بيں۔

فكو: خاص قوا نين

#### خدا کی تلاش:

فلسفیوں کے جن میں دوسراسوال خدا کے متعلق بیتھا کہ اس کا جو ہراعلیٰ کیا ہے؟ اس سوال کا جواب انسان کی صلاحیت سے باہر ہے لیکن اس سوال کا جواب تلاش کر تے ہوئے آپ کو جوخوشی اور للف حاصل ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کا جواب ہے۔

ہم ان فلسفیوں کے بچ کو پر کھتے کیلئے کوشش کرتے ہیں ان فلسفیوں نے اس سوال کا جواب علاق کرنے ہیں تو ہم علاق کردیں تھیں۔ہم جب اس کی جابت رجوع کرتے ہیں تو ہم ایک نی طاقت اور تو انائی محسوس کرتے ہیں۔

انسان کے اعدر بیخدائی روح ہی ہے جواسے حربیر آ مے سوچنے کی طافت ویتی ہے۔ فلسفیوں نے خداکوا یسے تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جیسے ماہر فلکیات آسان کی وسعوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ماہر فلکیات ستاروں کے جوہراعلی کاحتی تعین کرسکے۔اس طرح خداکی روح یا

جو ہراعلیٰ کا تعین کرنا میں نامکن ہے۔

فكو: خاص قوانين

# حواس کی خوشی:

محداد كون كاكبناب كدواس يفوشيان مامل كرنادرست ب\_

ان کا کہنا ہے کہانسان کا اس زمین پرموجود ہونا صرف خوشیوں کا حصول اور لکالیف کو کم کرنا ہے۔ وہ یہ بھی کہنا ہے۔ وہ یہ بھی کہنا ہے۔ وہ یہ بھی کہنے ہیں کہ خوشی ذہن سے بوجد کم کر دیتی ہے۔ اس طرح انسان ذہین اور باصلاحیت رہتا ہے۔

ان نظریات میں کھر ہوائی بھی ہے کہ خدانے انسان کے جسم میں خوشی کے حصول کے بھی کی در ان نظریات میں کچھ ہوائی ہے بھی کہ خدانے انسان کے جسم کی ملاحیتوں کو نقصان پہنچا تا کہ در ان کو کو کہ اس سے جسم کو قائدہ پہنچا تا ہے جبکہ تم جسم کی ملاحیتوں کو نقصان پہنچا تا

کین خدایہ بالکل نہیں جا ہتا کہ انسان صرف اپنی ذاتی خوشی کیلئے ہی ہجو کرے۔
خدانے انسان کوعمل اور بجھنے کی طاقت عطا کی ہے جس کا مطلب ہے کہ خدا کے مقعد کو سمجما جائے اور اپنے آپ کوحسول عمل کیلئے وقف کردونا کہ خدا کے مقعد کو سمجما جائے۔
سمجما جائے اور اپنے آپ کوحسول عمل کیلئے وقف کردونا کہ خدا کے مقعد کو سمجما جاسکے۔
سیدا: عما کداور فی ہی اصول

# طاقت، انقام اورعلم:

میں۔ ریں۔

کین طافت کا مطلب کھے اور ہے۔ طافت خود کھی مجھی بیک بلکہ طافت کا مطلب ہے کمینے اور ناانصاف کو کوں پر قابد پانا بخریبوں کی مدد کرنا ، اپنی دولت کودوسروں میں باغما۔

کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انقام لینا درست ہے کیونکہ جوآ پ کونقصان کانچاتے ہیں ان سے انقام لے کردل کونلی دی جائے۔

ليكن انقام كاامل مطلب بكراي وشمنول كرماته معلحت كى جائداس سے آپ

کونیق خوشی ملے کی اگر آپ انقام لیمائی جائے ہیں تو ان لوگوں سے انقام لیس جو آپ کے خدا کے قدا کی کار کے ہیں۔

کے اوکوں کا کہنا ہے کہ ہر چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا درست ہے۔اس لیے اپنی زعر کی کو علم حاصل کرنے کیلئے وقف کر دینا جا ہے کیونکہ اس سے خدا خوش ہوتا ہے۔ لکہ علم رصل کے زیم اصل مردال ہے کہ اس میں دیم کی کسر می زیم کی مسرکن اور کا اس اوراس اوراس اوراس اوراس اوراس

کین علم حاصل کرنے کا اصل مطلب ہے کہ اصل میں زیرگی کیے گزاری جائے اس لیے علم عمل سے بغیر بے سود ہے۔

علم حاصل کرنے کا مطلب ہے کیمل بمطالعداور اکرام کے درمیان توازن قائم کرتا۔ سیدا،عقائداور فرجی اصول

## بهترين عليم:

تعلیم کی تین تسمیں ہیں۔ پہل تعلیم وہ ہے جواستادشا کردکو بتا تاہے کہ بیر کرو، اوروہ نہ کرو۔ لتعلیم کی کمزور ترین تنم ہے کیونکہ اس میں بہیں بتایا جا تاہے کہ تابعداری اور نافر مانی کا پس منظر کیا

تعلیم کی دوسری تم وہ ہے جس میں ایک استاد شاگر دکو بتاتا ہے کہ بیکام کروتہ ہیں اس کا اجر ملے گاوہ کام نہ کرنا تمہیں اس کی سزالے گی۔

ر تعلیم کے طاقتور ہے کیونکہ اس میں بتایا جاتا ہے کہ ایک مخض این اعمال سے کیے خوشی حاصل کرسکتا ہے اور کیے مصیبت میں مین سکتا ہے۔

تعلیم کی تیسری منم وہ ہے جس میں استاد شاگردکو تاریخ کی مثالیں وے کر بتاتا ہے کہ انفرادی اعمال کیسے انفرادی متائج پیدا کرتے ہیں۔ یعلم طاقتور ترین علم ہے۔ انفرادی متائج پیدا کرتے ہیں۔ یعلم طاقتور ترین علم ہے۔ سیدا: عقائدادر ذہری اصول

#### حصول عقل:

ایک فض ایک عارف دانا کے پاس آیا اور ہو جما کے عقل کن چیزوں پر مشتل ہوتی ہے؟ عارف دانانے کہا جولوگ عقل کو تلاش کرتے ہیں، اگروہ خیال کریں کہ وہ تو عقل میں تو وہ

بے وقوف ہوتے ہیں۔

ایک مخص ایک عارف دانا کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ حکمرانی کیلئے کونسامخص موزوں ہے؟

عارف دانانے کہا کہ کوئی عارف دانا جو کہ طاقت استعال کرنا جانتا ہویا پھر کوئی ہادشاہ جو مقل مند ہو۔

ایک مخص ایک عارف دانا کے پاس آیا اور پوچما کہتم دوسروں سے کیے زیا و عظمنداور دانا

عارف دانانے کہا کیونکہ میں اس لیے دوسرول سے زیادہ تقلندہوں کہ دوسر ہوگی جتنی شراب پیتے ہیں ان کی شراب کی مقدار سے زیادہ تیل اپنے چراغ میں جلاتا ہوں۔ شراب پیتے ہیں ان کی شراب کی مقدار سے زیادہ تیل اپنے چراغ میں جلاتا ہوں۔ ایک فض نے عارف دانا ہے پوچھا کہ عمل مندیا دولت مند دونوں میں سے زیادہ طاقتورکون ہے؟

عارف دا تانے کھاعقل مند!

اس مخف نے بوج مادہ کیے؟ جبکہ عمل مند دولت مند کے دروازے پر آ کراس سے مدد حاصل کرتا ہے جبکہ دولت مند کے دروازے پر آ کراس سے مدد حاصل کرتا ہے جبکہ دولت مند بہت کم عمل مند کے دروازے پر آتا ہے۔ عارف داتا نے کہا کہ عمل مند دولت مند کی تو قیر بیں عارف داتا نے کہا کہ عمل مند دولت مند کی تو قیر بیں

ایک مخص نے عارف دانا ہے ہو چھا کہ عمل کی جائے؟
عارف دانا نے کہا عمل کرنے کیلئے پہلام حلہ خاموثی ہے۔ دوسرام حلہ سنتا ہے اور
عارف دانا نے کہا عمل حاصل کرنے کیلئے پہلام حلہ خاموثی ہے۔ دوسرام حلہ سنتا ہے اور
تیسرام حلہ یا در کھنا ہے۔ چوتھا مرحلہ کی ہے اور پانچواں مرحلہ دوسروں کوسکھا تا ہے۔
تیسرام حلہ یا در کھنا ہے۔ چوتھا مرحلہ کی ہے اور پانچواں مرحلہ دوسروں کوسکھا تا ہے۔
ابن جریل: ہے موتوں کا انتخاب

#### لوگ اور طافت:

ایک مخض ایک عارف دانا کے پاس آیا اور کہا کہ دوسروں کی مخفل انسان کی روح کونقصان پہنچاتی ہے۔ اس کیے میں اپناونت جہائی میں گزارتا ہوں۔

عارف نے کہا یہ پاگل پن ہے کیونکہ تم دومروں کے بغیراد مورے ہوئیکن دوسرے لوگ تہمارے بغیراد مورے ہیں جہیں ان کی ضرورت ہے اور انہیں تہماری ضرورت ہے۔

جبتم تنها ہوتے ہوتو ایک بہرے کی طرح ہوتے ہو، ایک گھونٹے کی طرح ہوتے ہواور ایک اندھے کی طرح ہوتے ہو۔

ابن جريل: ييموتيون كاانتخاب

#### انديشهاور بحروسه:

ایک فخص عارف دانا کے پاس آیا۔ اس سے پوچھا کہ کیا دجہ ہے کہ ہم نے آپ کو بھی کسی اندیشے اور بریشانی میں جتلائیں بایا۔

عارف دانا نے کہا کہ میرے پاس مجھی کوئی ایس چیز نہیں رہی جس کے کھو جانے کا مجھے اندیشہو۔

ایک مخص عارف دانا کے پاس آیا ادر کہا کیا کوئی الی مضبوط تجوری ہے جو جھے تحفظ دے سکے تو عارف دانا نے کہا مرف خدا پر بحروسہ رکھو۔

ایک مخض نے عارف دانا ہے ہو جما کہ میں دات کو پریشان رہتا ہوں اور جھے نینز نہیں آتی میں کیا کروں؟

عارف دانانے کہا آ تکعیں بند کر کے تصور کرو کہ خدا تہیں و بکے رہا ہے تب آپ کا علاج ہو مبائے گا۔

ابن جريل: يجموتول كاانتخاب

## اس في الي اليان الوطاق كيا:

کی اور کا کہنا ہے کہ خدانے اس کا کنات کواس کے خلیق کیا کہ انسان اس کی عبادت کریں جبکہ دہ میں کہتے ہیں کہ آسانوں میں جا شداور سورج مردوں اور عورتوں کے فائدے کیلئے آستہ دوی سے جلتے ہیں۔ آستہ دوی سے جلتے ہیں۔

اگرآپان الفاظ کوغورہ پڑھیں تو آپ کومعلوم ہوگا کہ بیکیمااحقانہ بیان ہے۔ اپ آپ سے پوچھیے کہ خدااس کا نتات کوانسانوں کے بغیرخلق کرسکتا ہے؟ یا پھراس نے صرف کا نتات کوانسانوں کیلئے خلق کیا ہے؟

تو مجراس خليق كامقصد كياب؟

دراصل خداکوانسانوں کی ضرورت تھی کیونکہانسانوں کے بغیر کا کتات کی مخلیق عمل نتھی۔ میمونیڈیس (Maimonides): پریشانی میں رہنمائی، باب 3، آبیت 13

# جسم اورروح كودرست ركهنا:

خدا کے توانین کی پابندی کرنے ہے جسم اور روح درست رہتے ہیں۔ خدا کے روح کیلئے کچے قوانین انتہائی سادہ ہیں۔ان قوانین کی ہرکسی کو پابندی کرتا چاہیے۔ روح کیلئے کچے قوانین مثالی ہیں۔ جن پر صرف روحانی لوگوں کو ہی عمل کرتا چاہیے۔ جسم کے بارے میں خدا کے قوانین مختصر اور سادہ ہیں۔ آپ کو دوسر بے لوگوں کے ساتھ ایس ای سلوک کرتا چاہیے جبیدا اپنے خود ہے کرتے ہیں اگر ہرکوئی ایسا ہی کر ہے تو کوئی فخص ہی روٹی ، کپڑ ااور مکان سے محروم ندر ہے۔

دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہلوگوں کی مادی منروریات مسرف اجھا گی کوشش سے بوری ہوسکتیں ہیں۔

اگرلوگ خودغرض ہوں کے تو تمام لوگ مصیبت میں جتلا رہیں گے۔ صورت سے زیادہ سیرت ایم ہے۔ صورت سے زیادہ سیرت ایم ہے۔ جولوگ بھوک اور سردی میں دوسروں کواہمیت دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی روح پر کوئی توجہیں دیتے۔

ميونيديس: پريشاني مس رہنمائي - باب 3 آيت 27

## خوائش كوكم كرنا:

آپ کو چاہیے کہ آپ روح اورجم میں مزیدِ تعلق کو دیکھنا چاہیے۔وہ ہے آپ کی شدید خواہش اگراپی خواہش کو کم کیا جائے تو روح زیادہ طاقتور بنے گی۔

ا پی جسمانی خواہش کوسرف اس مدتک پورا کیاجائے جس کے جسم طمئن ہوجائے۔ اگرتم اپنے جسم کی ضرورت سے زیادہ کھاؤ ہو گے تب تم اپنی روح کونفصان پہنچاؤ کے۔ جب جسمانی خواہش انسان پرغالب آجاتی ہے تو اس سے روح میں کنروری پیدا ہوجاتی

ہر مادی خواہش انسانی روح کیلئے زہر قاتل ہے۔

جو بیوقوف لوگ خدا کے قانون کونظرا نداز کرتے ہیں اور جسمانی اور مادی خواہشات میں جتلا ہوکرلطف اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔

ليكن عقل منداور فبيم لوك خداك قانون كى بابندى كركا بى روح كوطا تتورترين بناكية

-U!

ميونيريس، پريشاني ميں رہنمائی۔ باب 3، آيت 33

### بعيب مونے كى جاراقسام:

انسان کیلئے بے عیب ہونے کی جاراتسام ہیں۔ پہلی تئم بہت ہی تقیر ہے، وہ ہے جائیداو، وولت، لہاس، غلام، نوکر، زمین اور الی بی دیگر اشیاء سے وہ اپنے آپ کو بے عیب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں چندا یسے لوگ بھی ہوتے ہیں جیسے امیر تاجر دولت مند ہا دشاہ وغیرہ بھی الی اشیاء حاصل کر کے این آپ کو بے عیب بناتے ہیں۔

لیکن اس میں بھی خطرہ ہوتا ہے کہ ایک تا جرکوز وال آسکتا ہے یا بادشاہ کسی طاقتور بادشاہ سے فکست ہوسکتی ہے۔

دوسری بے عیب ہونے کی شم جسم ہے ایسی صحت سے جسم میں زیادہ طاقت اور اعضاء میں مضبوطی ہوتی ہے۔

پہلوان اور کھلاڑی الی ہے جسمانی طاقت رکھتے ہیں لیکن پھر بھی ایک طاقتو دفعق ایک ٹو سے کمزور ہوتا ہے بلکہ وہ ہاتھی اور شیر سے تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ بے عیب ہونے کی تیسری شم عمل ہے۔اخلاتی طور پر بے عیب اور کمل ہوتا ہے۔اس سے کردار کومغبوط کرکے مید بہترینایا جارہا ہے۔

بہت تے نیفی اور عارف اوک استم کواعلیٰ ترین بے عیب ہونے کی دلیل تصور کرتے ہیں۔ جبکہ اخلاقیات کا تعلق دوس سے تعلق ہے اگر کوئی مخص تنہار ہتا ہے تو اس کے اعلیٰ کردار کا مجھ فائدہ نہیں۔

بے عیب ہونے کی چوتھی شم کا تعلق روح سے ہے۔ جن لوگوں کے پاس اعلیٰ روحانی ملاحیتیں ہیں وہ انتہائی اعلیٰ شم کے بے عیب لوگ ہوتے ہیں۔ بیروحانی طاقت خدا کی جانب ملاحیتیں ہیں وہ انتہائی اعلیٰ شم کے بے عیب لوگ ہوتے ہیں۔ بیروحانی طاقت خدا کی جانب سے ملت ہے۔ روحانی طاقت کا تعالی عام لوگوں سے نہیں ہوتا۔ اس کا تعلق تخلیق انسانیت سے ہے۔ معمونیڈیس: پریشانی میں رہنمائی۔ باب 7،3 مت 53

# نفيس روشي:

اور خدانے کہا، روشن ہوجا، اور روشن ہوگئ۔ یہ بہت بی نفیس روشن تھی، یہ خداکی آئی کی روشن تھی جو خدانے آدم کو دکھائی۔ اس روشن کی وجہ ہے آدم دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک دیکھنے کے قابل ہوا۔ خدانے بیروشنی داؤ دکھائی تو وہ اس نفیس روشن کی بدولت خداکی نیکی کود کھنے کے قابل ہوا۔

خدانے بیروشی موتیٰ کو دکھائی ، وہ اس نفیس روشی میں تمام بنی اسرائیل کو دیکھنے کے قابل ہوا۔اس نے اس روشی میں جلید سے دان تک کو دیکھا۔

آ دم اورحوا کی غلطی کے بعد اس کی نسل طوفان نوخ تک مشکل میں رہی اور مینارہ بابل تغییر کرنے والی نسل کی مصیبت میں رہی۔ اس دوران رہنیس روشنی چھپی رہی۔ کرنے والی نسل بھی مصیبت میں رہی۔ اس دوران رہنیس روشنی چھپی رہی۔ پھر بیدوشنی موسی کو فرعون کوفرعون کی مال نے اس کو چھپا کرر کھا۔ بیدروشنی موسی کوفرعون

كرسامنے لے في محربيدوشي موسى سےدور چلى في۔

جب موتی کوہ سینا پر کیا تو اس کو پینیس روشی دوبارہ دکھائی دی اور موتی کو قانون دیا گیا۔ تب بیروشنی موتی پر زندگی بحرر ہی حتی کے موتی پردے میں جھپ کیا۔ جب لوگ متحد ہوئے تو خدانے اس روشن سے ان کو بحر دیا۔اب وہ تغیس روشن جھپی ہوئی

زوحار(Zohar)

-4-

#### مونث اور مذكر:

اس نے مونٹ اور قد کرکو بنایا لین اس نے ہر کی کا جوڑا بنایا۔ ایک فض کو جا ہے کہ وہ ایک بیوی ر کھے اور اپنی بیوی کی وساطت سے خود مونٹیٹ کے راز کو

اس کویفین کرنا چاہیے کہ خدا بمیشہاس کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب کوئی صفر پر جاتا ہے تو اس کی بیوی اس سے دور ہوتی ہے تو وہ دونوں مرداور عورت ریہ سخر میں ؟

مردکوخاص توجہ ہے دعا کرنا جا ہے اور جذباتی ہو کرخدا سے رابطہ کرنا جا ہے۔ مرداور مورت ایک خاص وقت میں ایک ہوجاتے ہیں۔ یہ بہت ہی مقدل ممل ہوتا ہے۔ اس طرح ان کی روحانی ہم آئی ایک ہوتی ہے۔

زومار

#### روح کے تین جھے:

نوح اور تین بینے! لوگ تین تم کے ہوتے ہیں اچھے لوگ برے لوگ اور عام لوگ

ای طرح روح کے بھی تین صے ہوتے ہیں

اعلیٰ روح الیک روح میں تمام خدائی صفات بدرجہااتم موجود ہوتیں ہیں۔اس روح کوخدائی اس کا نتات میں نظر آتی ہے۔

روح کادومراحمہ ہے وصلہ سی کا اظہار جم کرتا ہے۔ ہرکوئی حوصلے کے بارے بی جانتا ہے۔ ہرکسی میں حصلہ کم یازیادہ ہوتا ہے۔

روح کا تیسراحمه مرف عامی روح ہے۔

اعلی روح کے بارے میں بہت کم لوگ جانے ہیں اگر ہم اپنی زندگی کو متبرک طریقے سے کر اریں تو ہم اعلی روح کو حاصل کر سکتے ہیں۔اعلی روح تقدی کا ذریعہ ہوتی ہے۔اس ذریعہ سے آ ہت آ ہت آ ہت دا تغیت ہوتی ہے۔

اگر ہم متبرک طریقے سے زندگی نہیں گزاریں سے تو ہم اعلیٰ روح کو دریافت نہیں کرسکیں مے۔

زوحار

## خدا کی برکتیں:

خدالیعقوب کو برکت دیتاہے۔

یعقوب کو بہت کا برکتیں دی گئیں جب بھی اسے کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑا، تو کسی چیوٹی سی برکت کے استعمال سے اس کی مشکل آسان ہوگئی۔

جب یعقوب کو بہت زیادہ مسائل کا سامان کرنا پڑا تواسے برکتیں بھی زیادہ دی گئیں۔ حضرت لیعقوب ایک ہا دشاہ کی مانند ہتے ہزاروں سپاہی ان کے زیر کمان ہتے جو کہ اپنے طاقتور دشمن سے لڑنے کو تیارر جے ہتے۔

ایک دفعه ایک بادشاہ نے حضرت لیفوٹ سے کہا کہ دیہات میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا ہے۔ میں نے اپنے سیامیوں سے کہا کہتم میما تک کھول کران کے پیچیے جاؤ۔

حضرت لینقوب نے کہا کہ یقینا تم نے ایک رتھ پرسپای ڈاکوؤں کے پیچے بھیجے ہوں گے۔ بادشاہ نے کہاہاں بیں اپنے زیادہ سپاہیوں کواپنے طاقتور دشمن کیلئے بچا کرر کھنا چاہتا ہوں۔ کے۔ بادشاہ نے کہاہاں بیں اپنے زیادہ سپاہیوں کواپنے طاقتور دشمن سے کراتا ہے جواس کی روح پر حملہ کرتا ہے۔ جو ہرفض اپنی زعم کی میں اپنے طاقتور دشمن سے کراتا ہے جواس کی روح پر حملہ کرتا ہے۔ جو اوگ اپنی روح کے دشمن کو مکست دے دیتے ہیں تو خداان کو برکت دیتا ہے۔

لیکن کچولوگ اپی برکتول کوایے مسائل پر صرف کردیتے ہیں۔اس میں یعقوب کیلئے ایک سبق تفاکما پی برکتول کو ضروری دفت کیلئے بچا کر رکھنا جاہیے۔

زوحاء

## أيك بوز هفخض كيسوالات:

ابی یخی اور دبی جوشے ایک سرائے میں ایک دوسرے ہے جو کہ مینارہ ٹائر کے قریب تھی۔

ربی جوشے نے کہا میں یہاں تک سفر کرتا ہوا ایک بوڑھے کے ساتھ آیا ہوں جو ایک کدھے

پر سوار تھا۔ اس نے جھے ہے تمام نضول تم کے سوال کیے۔ اس نے بوجھا۔

سر سوار تھا۔ اس نے جمعے میں میں اس حدث کہ کو کہ موامل اوسکا کا سراکہ کاستار ساکھنے

کیا ایک سانپ اینے دانوں میں ایک چونی کو پکڑ کرموا میں اڈسکتا ہے؟ کیا ستارے اکتھے موکر علیحدہ ہوتے ہیں؟

کیا شہبازا پنا گھونسلہ ایسے در خت پر بناسکتا ہے جوموجود ہی نہ ہو؟ جس دوشیز ہی آئیسیں نہوں وہ خوبصورت ہوتی ہے؟ اور وہ اپنے زیورات کیوں جمپاتی ہے جودن کونظر ہی نہیں آئے؟

لیکن میں اب و وسوال بعول چکا ہوں جواس نے خدا کے قوانین کے بارے میں کیے تھے۔ ابی بیٹی نے کہا کیاوہ بوڑ معااد حرکہیں قریب بی ہے۔

ر بی جو شے نے کہا ہاں وہ بوڑ حااصطبل میں اسے کد معے کوچارہ وے رہا ہے۔

ر بی بیلی نے اس پوڑھے کواپنے پاس بلایا، جب پوڑھااس کے پاس کیا تو بوڑھے نے کہا کیا دو تمین ہو مجھے ہیں اور تنین ایک ہو مجھے ہیں۔ رئی جوشے نے کہا میں تجمعے بتا تا ہوں کہ بیٹ میں محصر تھو کتار متاہے۔

بوڑ معے نے کہا۔ یس نے جب بھی کمی کسی رئی کوکسی جگرد یکھا ہے تو بیں اس سے اس امید برسوال کرتا ہوں تا کہ بیس خدا کے متعلق می کھنٹی ہاتیں جان سکول۔

کین آج میں نے پی می بیں سیمار بی کی اس بوڑھے کے قدموں میں کر پڑا۔ خدا کی جائی جوابوں میں نہیں ہے۔ اس رات دونوں رئی تمہارے سوالوں کا جواب ندے سکے۔ رئی جوشے اس بات کونہ مجھ سکا اور ساری رات کھڑ اسوچتار ہا۔

زوحار

# كتابيات

### یہودیت پر بہت کی کتابیں انگریزی زبان میں موجود ہیں۔لیکن درجہ ذیل کتابیں متند خیال کی جاتیں ہیں اس لیے اس کتاب میں ان ہی سے استفادہ کیا گیا ہے۔

- 1- Bahya, Duties of the Hert, tr. Moses Hyamson (New York, Bloch Publishing Company, 1941).
- 2- Cohen, A., (tr.), The teachings of Maimonides (London, Shapiro, Valentine & Co., 1927).
- 3- Lewy H., Altmann A., & Heinemann I., (ed.), Three Jewish Philosophers: Philo, Saadya Gaon, and Jehuda Halevi (New York, Atheneum, 1981).
- 4- Maimonides, Guide to the Perplexed, tr. Chaim Rabin (Indianapolis, Hackett Publishing Company, 1995).
- 5- Montefior C. G. & Loewe H., (ed.), A Rabbinic Anthology (London, Macmillan and Co., 1941).
- 6- Newman, Louis J., & Spitz, Samuel, (ed.), The Hasidic Anthology (New York, Scribner, 1934).
- 7- Philo, The Works of, tr. C.D. Yonge (Peabody, Massachusetts, Hendrickson Publishers, 1993).
- 8- Zohar, The Book of Splendour, tr. G. Scholem (New York, Schocken Books, 1963).
- 9- The illustrations in this volume have been taken from Sharpe, Samuel, Texts from the Holy Bible, (London, John Russell Smith, 1869); and from Smith, William, The Old Testament History (London, John Russell Smith, 1886).



بگ ہوم نے ربیلیب میں میریز (Religion Series) کا ایمتام کیا ہے۔ مقعد دنیا کے تمام بڑے خااب کے بنیادی عقائد ، تاریخ اور قلفے کو ان می فراہب کے بنیادی عقائد ، تاریخ اور قلفے کو ان می فراہب کے بنیادی عقائد ، تاریخ دیت "ای ملیلے کی ایک گئے ہے۔ ما خذوں کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ ذیر نظر کتاب "میودیت "ای ملیلے کی ایک گئے ہے۔

Rs: 240

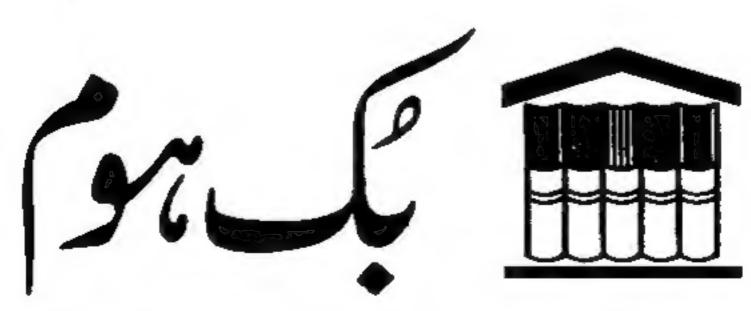

بكسريث 46-مزعك رودلا مور كاكتان فون:042-7231518-7245072

E-mail: bookhome1@hotmail.com - bookhome\_1@yahoo.com

an By